

والمال القيم القال

العشام البيساري جامعه الإهسريره برانخ پوست آنس خالق آباد شلع نوشهره

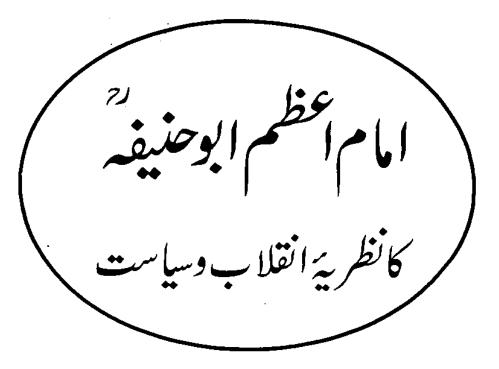

تصنيف : مولا ناعبدالقيوم حقائي

ناشر

القاسم اكيدمي جامعه ابوهريره

برانج بوسك قن خالق آبادنوشهره سرحد بإكستان

امام اعظم ابوحنیفه کانظرید انقلاب وسیاست ------ 🕴 🦫

#### جمله حقوق تجق القاسم اكيثر مى محفوظ ہيں

84660

نام كتاب امام اعظم البوحنيفية كانظرية انقلاب وسياست

تصنيف : مولاناعبدالقيوم حقاني

كيوزنگ جان محدجان ركن القاسم اكيدمي

صفحات : 72

غداد : 1000

تاريخ طباعتِ سوم: ذي الحجبه ٢٨ ١١ه/ وسمبر 2007ء

ناشر القاسم اكيري جامعه ابو مرسره خالق آبادنوشهره

### <u>ملنے کے پتے</u>

🚓 صديقي ٹرسٹ صدیقی ہاؤس المنظرا پارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ ہز دلسبیلہ چوک کراچی

🖈 مولا ناسيد محمد حقاني ، مدرس جامعه ابو هريره ، خالق آباد ، خلع نوشهره

🖈 مکتبه رشیدیهٔ جی ٹی روڈ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ

🕁 کتب خانه رشیدیه ' مدینه کلاتھ مارکیٹ ' راجه بازار ' راولپنڈی

🕁 كتبه سيداحمد شهيد ، ١٠ الكريم ماركيث ، اردو بازار ، لا مور

🚓 مولا ناخلیل الرحمٰن را شدی صاحب ٔ جامعه ابو ہر پرہ ، چنوں موم شلع سیالکوٹ

اس کے علاوہ پیثاور کے ہرکتب خانہ میں بیکتاب دستیاب ہے



## ضروری گذارش

القاسم اکیڈی کے خدام اپنے تین پروف ریڈنگ اور تھی کا بھر پور اہتمام کرتے ہیں مگر پھر بھی بندے کی کتاب ہواور بندے کا کام تو غلطی کا اختال باتی رہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں گذارش بیہ ہے کہ کوئی بھی غلطی نظر سے گذرے قرآنی آیات احادیث زبر زبر پیش اردوالفاظ جملے کی ترکیب یا حوالہ جات کوئی بھی غلطی ہوتو مہر بانی فرما کراللہ کی رضا کے لئے اسے ضرور تحریر فرما کیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔ واجو کم علی الله۔



#### فهرستِ عناوین عنا رح ن

# امام اعظم ابوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست

| 9  | پیش لفظ! حکیم سعید چیئر مین همدر دفا وَنَدُ لیش کراچی                |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| Ħ  | حرف آغاز! مولانا عبدالقيوم حقاني                                     |
| 10 | تبرك واستناد! مولانا حبيب الرحمٰن قاسمي                              |
| ۱۵ | ارشادِگرامی! شخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق                           |
| 14 | تحرير! حضرت العلامه مولانا تتميع الحق                                |
| ۷  | ارشادِگرامی! حضرت مولانا قاضی محمد زامد الحسینی                      |
| ١٨ | ذوقِ طلب اورشوقِ استفادہ کی انگیخت اور رہنماء اشارے ۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۲۱ | تمهيداوراجمالي خاكه                                                  |
| M  | سیاستِ ابوحنیفیدَ کے ادوارِ ثلاثہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۴۴ | ابوحنیفه کا زمانه اور عالم اسلام کی سیاس حالت                        |
|    | قدرت كاغيبى لطيفه                                                    |
|    | امام ابو حنیفه کی ججرت مکه اور کوفه والیسی                           |
| ۲۲ | سای لائحهٔ عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 77 | نو کرشا ہی کے طرز عمل پر اغتیاہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| •         |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ( Y )     | امام اعظم ابوحنیفه گانظریهٔ انقلاب وسیاست                             |
| 12        |                                                                       |
| 1/2       | حکومت سے استغناء و بے نیازی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۲۸        | اصلاح وتدبیری حکیمانه کوشش اورامام ابوحنیفه گاسیاس مسلک               |
| ٠         | احر ام اُمت جذبه مدردی اوروسیع پیانے پر تجارت ۔۔۔۔۔۔                  |
| ٣١        | اسلامی نظام بنکاری کے اولین موجدامام ابو حنیفه میں ۔۔۔۔۔۔             |
| ۳۲        | اُموی دور کے دوبدنام گورنزاوران کے ظالمانه کردار کی ایک جھلک          |
| ٣٣        | حضرت زید بن علی کا ورو دِ کوفه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| سيد ۳۳    | حضرت زید کی حمایت میں ابو حنیفه کا فتو کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ٣٣ ـــــ. | فقهی اور شرعی نقطهٔ نظر سے سیاست کامفہوم۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ra        | مشہور حنفی امام ابوجعفر طحاوی کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| <b>M4</b> | ایک مضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت                                        |
| ٣٧        | حنفی نظریهٔ سیاست کا مرکزی نقطهٔ عمل                                  |
|           | حضرت زیداورامام ابوحنیفه، وحدت ِمقصد کے باوجود سیاس لائحهٔ عمل میں جد |
| ٣٩        | ابوحنیفہ کے ساسی ممل کا اجمالی خاکہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|           | امام ابوحنیفهٔ اور حکومتِ بنی امیه کی سیاسی پالیسی ۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۲۰        | زی ہے گری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| P+        | قاہرہ حکومت کا سب ہے بڑا گورنرابن ہبیر ہاورامام ابوحنیفیہ ۔۔۔۔۔       |
| ٢١        | ا مام ا وحنیفهٔ پرلالج اور دهونس دهمکی کے سیاسی تجربے ۔۔۔۔۔۔          |
| ٣٢        | حكومت بني اميه سير كيموالات كاقطعي فيصله                              |
| ٠٣ ـــــ  | گورنری کا گھمنڈ ابوصنیفہ کے نشۂ ایمان کو نہتو ڑ سکا ۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۲۳        |                                                                       |

| €  |            | <b>)</b> -   | امام اعظم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست                        |
|----|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۴  | ۳_         |              | عباسی انقلا بی تحریک اور ابوحنیفه کی هجرت ِحرم ۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ٦  | ro_        |              | ابو حنیفه کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ ۔۔۔۔۔۔      |
| ٠  | ′Y _       |              | عباسی طاغیدا بومسلم خراسانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ۲  | <b>Z</b> _ |              | ابراہیم الصائغ اورامام ابوحنیفه میسید                           |
| ۲, | <u>'</u>   |              | انفرادی منفعت پراجتماعی اور ملی مفاد کوتر جیح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 8  | ۸          |              | اسلامی انقلاب کے لئے نظیمی وحدت اوراجتاعی قوت کی ضرورت ۔۔۔۔     |
| 64 | ٠          |              | قربانی برسی ہوتو قیمت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہئے ۔۔۔۔۔۔ |
| ~  | ١          |              | ابراہیم الصائغ ابومسلم خراسانی کے دربار میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ۵  | ٠ _        | <del>.</del> | شہادت سے پہلے ابراہیم کا پی آخری تمنا کا اظہار ۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۵  | ١_         |              | ابوحنیفی نے جان دیکر عظیم قیمت حاصل کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۵  | ۲(         |              | ابوحنیفہ کے کر دار کے پسِ منظر میں قدرت کے تکوینی اسرار ۔۔۔۔۔   |
|    |            |              | اندرونِ خانه پرخلوص جدوجهد کے کامیاب نتائج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۵۱ | ۳_         |              | ابوحنیفهٔ کاسیاسی نصب العین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|    |            |              | نصب العين ميں كاميا بى ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|    |            |              | اسلاف میں ابو حنیفیہ کا متیازی مقام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۵( | · _        |              | نظام حکومت میں ابوحنیفہ کے اشتر اکٹے مل کا مطالبہ ۔۔۔۔۔۔۔       |
| ۵. | ۵ _        |              | مسلماً نول کی آئینی زندگی کیلئے ابو صنیفهٔ کی کوششیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    |            |              | منصور کے در بارمیں ابوحنیفہ کی پہلی تقریر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|    |            |              | به ب <sup>جعف</sup> ر کامنصور به ملوار یامزیدانتظار             |
|    |            |              | محمه بن عبدالله نفس ز کیه کاخروج                                |
|    |            |              | ایک وسیع اور ہمہ گیرمح یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |

| ۸, 🖫 ــــ | امام اعظم ابوحنيفه كانظرية انقلاب وسياست                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|           | ابراہیم کی حمایت اور حکومت سے مقابلہ کا اعلانیہ اقدام ۔۔۔۔۔        |
| Α         | ابوحنیفهٔ کافتویٰ جهاد                                             |
|           | ابوحنیفہ فوجی بساط بلٹنے میں کامیاب ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|           | ابوحنیفه کی سیاسی تدبیراورابوجعفرمنصور کی بدحالی ۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ٠ الا     | ابوجعفر منصور کی انتقامی کاروائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ٠         | امام ما لک نے ابوحنیفہ سے انقام کی منصوری تدبیرنا کام بنادی۔۔۔     |
| yr        | ابوحنیفہ کورام کرنے کی آخری نا کام کوشش ۔۔۔۔۔۔۔                    |
|           | قاضی القصفاة كاتصورسب سے پہلے ابو حنفیہ نے پیش كيا                 |
| Z         | وزارتِ عدل کے منصب جلیل کی پیشکش اور ابوحنیفیّه کی زندگی کا آخری   |
|           | كوفه ميں ابو صنيفه كي آخري تقرير اور تلامذة كو خصوصي مدايات        |
|           | منصور کے در بار میں ابو حقیقہ کی طلّی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 44        | ابوحنیفه کااستقلال اورمنصور کااشتعال ۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 14        | تازیانے اور جیل خانے کی سزائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|           | آخری سجدهٔ وصال                                                    |
|           | نمازِ جنازه وتدفین                                                 |
|           | فقه حنفیه کانغطل اور نظام حکومت کی تابهی ۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|           | بالآ خرحنفیت اور حنفی قضا ہ کے سامنے عباسیوں کی قاہرانہ حکومت نے س |
| ۷۰ ــــــ | قاضی ابو پوسف ٔ جسیا آ دمی پیش کرو۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| / i .     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |

.

•



### يبين لفظ

#### حكيم محمد سعيد چيئر مين بهدر د فاؤنڈيشن کراچي

#### نحمدة و نصلى على رسوله الكريم!

امام اعظم ابوصنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست، مولا ناعبدالقیوم هانی کی تصنیف ہے جس میں سیاست کا اسلامی مفہوم وتشریخ امام ابوصنیفه کا سیاسی مسلک وکردار سیاسی تجرب اورکارنا مے ایک ہمہ گیرانقلا بی تحریک اورمضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت تفکیل اورنصب العین فقه حفیہ کی قانونی جامعیت سیاست میں شرافت کے اُصول جبر وظلم کے مقابلے میں استقامت و پامردی موجودہ دور میں سیاسی عمل کے رہنما اُصول اور دیگر کئی مقابلے میں استقامت و پامردی موجودہ دور میں سیاسی عمل کے رہنما اُصول اور دیگر کئی ایک اہم موضوعات پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

''میں نے مولا ناعبدالقیوم حقانی کی کتاب'' امام اعظم ابوصنیفہ گانظریہ انقلاب سیاست''کا مطالعہ بہتمام و کمال کیا۔ انہوں نے امام ابوصنفیہ گی سیاسی زندگی کے اہم اور سبت آ موز پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آ پ نے واقعات کے والے سے ان کے نظریۂ انقلاب وسیاست کی جووضاحت کی ہے وہ نہایت جامع ہیں۔

ائمہ فقہ نے عام دینی مسائل کے ساتھ قرآن وسنت پر بمنی نظام کے قیام اور معن شرعی قوانین کی بالا دی کی بھی جدوجہد' مجاہدانہ عزم واستقلال کے ساتھ کی

ہے۔ان کافقہی اور اجتہادی شغف بھی اس عظیم مقصد کے تابع تھا کہ بوری زندگی بہ شریعت محیط ہو۔ انہوں نے شریعت کے خلاف قدم اُٹھانے والے حکام وقت کا محاسبہ خوف وطمع سے بلند ہوکر کیا اور اسلامی اُصولِ عدل سے معمولی انحراف پر بھی علی الاعلان گرفت کی ہے۔ شرعی قوانین کے نفاذ کے لئے جہدِ مسلسل کی تاریخ میں بلاشبہ امام اعظم ابو حذیقہ کا مقام بہت بلند ہے۔

مولا ناعبدالقیوم حقانی نے نہایت تحقیق وبصیرت اور بیش قیمت حوالہ جات کے ساتھ امام صاحب کے نظریۂ انقلاب و سیاست کی اس طرح وضاحت کروی ہے کہ اس باتھ امام صاحب کے نظریۂ انقلاب و سیاست کی اس طرح وضاحت کروی ہے کہ اس باب میں موجود کشکش اور تذبذب کی فضا میں نفافِے شریعت کے لئے کام گونے والوں کو رہنمائی حاصل ہوسکتی ہے۔اللہ جل سجانۂ مولا نا حقانی کو جزائے خیر عطافر ما کیں اور ان کی کتاب کو قبول عام سے تو ان یں۔ (آ مین )

حکیم محرسعید چیئر مین ہمدرد فا ؤنڈیشن کراچی



#### حرف آغاز

اسلام کی دعوت و تبلیغ ، تجدید واحیائے اسلام اور نفاذ واستحکام کا کام کرنے والے، جذبہ ٔ انقلابِ اُمت اور دینی درد سے سرشار افرادِ ملت اور ہمدر دانِ اُمت کے حضور'' اہام ِ عظم ابوحنیفہ ؓ کانظریۂ انقلاب وسیاست'' پیشِ خدمت ہے۔

موجودہ زمانہ کے دینی واخلاقی ،اجتماعی وسیاسی اورمعاشی ماحول کو پیشِ نظرر کھ کر اسلامی طرزِ فکر کی خالص قرآنی سیاست کے خدو خال کیا ہیں؟

مضبوط سیاسی جماعت کی اہمیت' وحدتِ ملت اور اتحادِ اُمت کے شدید احساس و

شعور کے باوجود ہماری پالیسیوں کامزاج ومنہاج اوران کاطریق کارئیا ہونا جا ہے ؟

ا کابرِ اسلام، ائمہ أمت بالخصوص امام اعظم ابوصنیفہ نے اپنے زمانہ کے بگڑے بوئے سیاسی حالات کی کس طرح اصلاح کی ؟

ان کی دعوت، جدوجبد، سیاسی مساعی اور تحریک وانقلاب کا کام موجود و دور رَ مغربی جمہوریت سے بعید تر الیکن منہاج نبوت سے قریب تر تھا۔ امام ابوحنیفہ کی دعوت و انقلاب اور سیاسی عمل کار دِممل سطرح ہوا، باطل طاقتیں اور جابر حکومتیں ان کے مت ہے میں کس طرح آئیں اور کیا کیا حربے استعمال کئے ؟ سیاسی فضا کی ناہمواری کے باوجود امام ابوصنیفہ آبک مضبوط انقلانی جماعت بنانے میں کامیاب ہوگئے۔الی جماعت جس نے ساڑھے پانچ سوسال تک ملک کے اجماعی اورسیاسی نظام میں ایک مرکزی محورو خالص اسلامی روح کا کام دیا۔

امام ابوصنیفی نے جان کا نذرانہ تو دے دیا مگرذاتی منفعت سے بالاتر رہ کراجماعی اور ملی مفادات اور ایک عظیم اسلامی انقلاب کی صورت میں بڑی سے بڑی قیمت وصول کی۔

ابوصنیفہ گی تدبیر وصلحت علی اورسیاسی پالیسی نے کس طرح فتح حاصل کی اور کی تعادل کے اثر ات و نتائج ظہور میں آتے رہے۔ احقر نے انہی خطع طکوا کے مستقل سوال بنا کر اُبھارا اور انہیں ایک مستقل موضوع بنا کر اس پرتاریخی مواد'' امام ابوصنیفہ کا نظریۂ انقلاب و سیاست ' کے عنوان سے جمع میر و یا ہے۔ اگر اس سے کسی خمیر میں نیا شعور اور کسی دل میں نی خلش اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے تو یہی میرے لئے کامیا بی اور توشئہ آخرت ہے اور ان شاء اللہ اس رسالے کامطالعہ تی تعمیر اور ایک صالح انقلاب کے لئے خمیر کی بیداری اور ذہن کی تیاری کی انگیف کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

قار کین و ناظرین اس نے مطالعہ ہے اگر ایک طرف علمی اطمینان اور قلبی انشراح کی دولت حاصل کریں گے تو دوسری طرف نیا حوصلہ، نیا یقین، جوشِ عمل اور اصلاحِ انقلاب اُمت کا جذبہ بیدار ہوگا۔

اس رسالے کا اسلوب تحریر اور طرز استدلال بلکہ خود حنفی سیاست کا مزاج ہی ایسا بر اسلامی فکر اور اسلامی دعوت کے تمام طلقے بلاا ختلاف اس سے فائدہ اُٹھا کے بیل - بر سالہ در اصل احقر کی حالیہ تصنیف '' و فاع امام ابو صنیفہ '' کا صرف ایک باب بیر سالہ در اصل احقر کی حالیہ تصنیف '' و فاع امام ابو صنیفہ '' کا صرف ایک باب ہے ، ہے اور مام کے بیش نظر عبی دہ کتا بچے کی صورت میں شائع کیا جارہا ہے جس سے

اصل کتاب (جو تیرہ (۱۳) ابواب اور ایک مقدمہ پرمشمل ہے) کی ضرورت واہمیت،
مقصدِ تالیف اور منظرِ عام پرآ جانے کے بعداس کے مطابعہ واستفادہ سے بیدا ہونے والے
ووررس اثرات ونتائج، اس کے جملہ مضامین کی روح و تاثیر، نئے عالمگیرانقلاب اور اسلام
کی نشاقِ ثانیہ کے اس دور میں اس کی حیثیت و مقام کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے، اگر امام
ابوصنیفہ کے نظریہ انقلاب و سیاست کے مطابعہ کے بعد مرتب ہونے والے اثرات و
کیفیات، عزائم وشوقِ عمل، تائیدوتصویب، اپنی گرال قدر آراء، تعمیری تقیداور مفید مشوروں
سے مصنف کو بھی استفادہ کا موقع بخشا جائے تو ممنونیت واحسان مندی کے علاوہ آئندہ
ایڈیشن میں اضافہ و تحسین اور مزید کھار بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر آپ بھی اس رسالہ کے مطالعہ کے بعد واقعۃ اصل کتاب ' دفاع حضرت امام ابوحنیفہ ' کے مطالعہ کی ضرورت محسوں کر رہے ہیں اور اپنے حلقہ ُ احباب میں بھی دعوت تبلیغ اور اصلاح و انقلابِ اُمت کے جذبہ کے پیش نظر اس کی اشاعت اور تعارف ومطالعہ کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے رابطہ قائم فر مایئے۔ کتاب طبع ہو کر علمی و دین مطالعاتی و تحقیقی اور دعوتی حلقوں سے زبر دست خراج تحسین وصول کر چکی ہے جس کی ایک جھلک بطور تعارف کے اس رسالہ کے کور کارڈ پر بھی شائع کر دی گئی ہے۔

صدرالقاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ امام القهم ابوحنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست ------ امام استم ابوحنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست

### تنبرك واستناد

مرکزعلم دارالعلوم دیوبند کے شہرہ آفاق ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر شہیر مولا نا حبیب الرحمٰن قاسمی مد ظلۂ کے تبصرہ وتعارف کی گرانقدر تحریر کا اقتباس

" دفاع امام ابوصنیفه " کا گیار ہواں باب" امام اعظم ابوحثیفه گا نظریه انقلاب وسیاست "اه صفحات پر پھیلا ہوا ہے جس میں امام صاحب کے نظریه انقلاب اور سیاس مسلک کو ہڑی تحقیق و تفصیل سے بڑیاں کیا گیا ہے جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاس مسلک کو ہڑی تحقیق و تفصیل سے بڑیاں کیا گیا ہے جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاس لائے ممل، قانون کی بالا دہی، احر ام اُمت اور جبر وظلم کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامر دی اور حق کی جمایت و نفرت و غیرہ اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ استقامت و پامر دی اور حق کی جمایت و نفرت و غیرہ اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ در حقیقت یہ بات کتاب کی جان ہے اور بجائے خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلاشہ یہ کتاب اپنے موضوع پر جامع ،متندا ور کتابیات کی دنیا میں ایک قابل ذکر رکھتا ہے۔ بلاشہ یہ کتاب اپنے موضوع پر جامع ،متندا ور کتابیات کی دنیا میں ایک قابل ذکر رکھتا ہے۔ بلاشہ یہ کتاب اپنے موضوع پر جامع ،متندا ور کتابیات کی دنیا میں ایک قابل ذکر رکھتا ہے۔

(مامنامه دارالعلوم ويوبند ....جنوري <u>۱۹۸۸ع</u>)

### ارشادِگرامی

استاذ العلماء محدث كبيرشخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق مدخلاء بانى مهتم دار العلوم حقانيه اكوژه ختك ضلع نوشهره

فقہ وتاریخ حفیت کی بڑی کتابول تک رسائی اور استفادہ نہ تو ہر خص کے ممکن اور استفادہ نہ تو ہر خص کے ممکن این وسعت۔عزیز م مولانا عبدالقیوم حقانی سلمہ فاضل و مدرس دارالعلوم حقانیہ نے علی العموم ہمتول کی کوتا ہی اور لوگوں کی عدم فرصت کو کھو ظرکھ کراسلامی کتب خانہ کے عظیم اور وسیع ذخیرہ سے جدید سلیس اور مفید طرز پر حضرت امام انظم اونیفہ فقہ حفی اور تاریخ حفیت کے موضوع پر متند اور بہترین مواد کا انتخاب کرکے ''دنی کا مام الوحنیفہ'' کے نام سے ایک جامع کتاب لکھ کرفرض کفایہ اداکر دیا ہے۔

"امام اعظم ابوصنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست "ای کتاب کا گیار ہواں باب ہے۔ کتاب کی جامعیت اور موضوع سے متعلق تمام پہلوؤں پر معیاری تحریری و کھی کر بجا طور پر بیکہا جاسکتا ہے کہ مصنف نے گویاحنی تاریخ اور فقہ وقانون کی روح اور علوم و معارف کاعطر کشید کرکے اُمت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دفاع اہام ابوصنیفه گی گویاحنی فقہ وقانون ، اگا کے مات ، ان کے علوم و معارف اور شاندار تاریخ کی ایک دائر قالم عارف ایس ہے۔

### تنحر مريد حضرت العلامه مولا ناسميج الحق صاحب مدخلاۂ مدیر ماہنامہ الحق

''امام اعظم ابوصنیفہ گانظریہ انقلاب وسیاست' دارالعلوم تھانیہ کے فاضل و مدر سرحزیز گرای قدر محب محترم وفاضل مکرم مولا ناعبدالقیوم حقانی کی شاہ کارتصنیف '' دفاع امام ابوصنیفہ '' کا گیار ہوا باب ہے جو در حقیقت اپنی جامعیت اور افادیت کے پیش نظر کتاب کی جان ہے اور بجائے خود آیک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مقالہ مختر ہونے کے باوجود امام اعظم ابوصنیفہ گل سیرت وسوائے ، خصی وقو می کردار علمی وفقہی اور آئین مونے کے باوجود امام اعظم ابوصنیفہ گل سیرت وسوائے ، خصی وقو می کردار علمی وفقہی اور آئین خد مات، سیاسی حکمت و تد بر ، خفی فقہ کی جامعیت ، اس کی قانونی و آئین وسعت و ہمہ گیری اور ہردور میں قابلِ نفاذ اور کامیاب نظام جیسے اہم عنوانات کو جامع اور سیر حاصل مباحث پر مشتمل ہے۔ اس وقت جبکہ پاکتان میں فقہ اسلامی اور شریعت کے نفاذ کا مسکلہ موضوع مشتمل ہے۔ اس وقت جبکہ پاکتان میں فقہ اسلامی اور شریعت کے کارکنوں کے لئے یہ رسالہ تحقیق ودلیل کی شع اور ہدایات ورہنمائی کاروشن چراغ ثابت ہوگا۔

### ارشادِگرامی

حضرت مولانا قاضى محمد زامد الحسيني دامت بركاتهم العاليه خليفه مجاز حضرت شيخ النفسير مولانا احمالي لا موريٌ

> اس قدر عمیق اور جامع کتاب اس گذگارنے اس موضوع پر آج تک نہیں دیکھی۔

## ذوقِ طلب اور شوقِ استفادہ کی انگیخت اور رہنمااشار ہے

### امام اعظم ابوحنيفيه

- جس نے ہزاروں کی آئکھیں روشن کیں۔
  - O ہزاروں کے دِل کے کنول کھلائے !
    - O ہزاروں کو جگایا۔
  - ضداکے بندوں پراپی جحت تمام کی۔
- جن کی تبلیغ اورارشاد سے ہزاروں علماءاورفقہاء پیدا ہوئے۔
- جن کی درسگاہ سے پینکڑون قانون دان اور سیاست دان نکلے۔
- جن کی تعلیمات سے ہزاروں بندگانِ خدا رُشدو ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔
  - O ان کاذ کرعبادت ہے۔
  - 0 ان کی محبت ذخیرهٔ آخرت ہے۔
  - ان کی سیرت حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی سیرت کاعکس جمیل ہے۔
    - o وه این جامعیت میں ایک پوری اُمت تھے۔
- ان کی زندگی کا مقصد فقه و قانون کی تروین وترویج اور آسانی نظام سیاست و

اخلاق كاقيام والتحكام تھا۔

ں کے قومی وملی اور اجتماعی کام اور سیاسی نظام کے نقشے وہی تھے جو حضورِ اقد س صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور حضرات ِ صحابہ رضوان اللّٰہ کیم اجمعین نے قائم کئے تھے۔

نہوں نے عقائد کے ساتھ اخلاق ومعاشرت 'زندگی کے مقصد ومعیار ، زادیۂ نظر ، انسانی ذہنیت اور تہذیب وتدن کوخالص اسلامی سانچے میں ڈھال دیا۔

O وه اسلام کی ما دی اور روحانی اقتدار کی راه ہموار کرنا چاہتے شھے۔

صیانہی کی سیاسی بصیرت اور حکیمانہ سیاسی مسلک کے برکتیں ہیں کہ خفی فقہ وقانون (اسلامی دستور) کو عباسیوں کے دورِ حکومت میں ساڑھے پانچ سوسال تک ترویج و ففاذ اور بقاواستحکام حاصل رہا۔

جن کا نظام و پیغام، ہزاروں انقلابات، روح فرسا حالات اور جاں گسل حادثات وواقعات کے باوجود آج بھی روزِ اوّل کی طرح زندہ اور تازہ دم ہے۔

جن کاروش ماضی ان کی صدافت کی دلیل ہے جن کا شاندار مستقبل ان کے بقا
 اوراستحکام کی ضانت ہے۔

پیشِ نظر رسالہ''امام ابوحنیفہ کا نظریۂ انقلاب وساست''اسی عنوان کامضمون اسی متن کی تشریح اوراسی اجمال کی تفصیل ہے۔

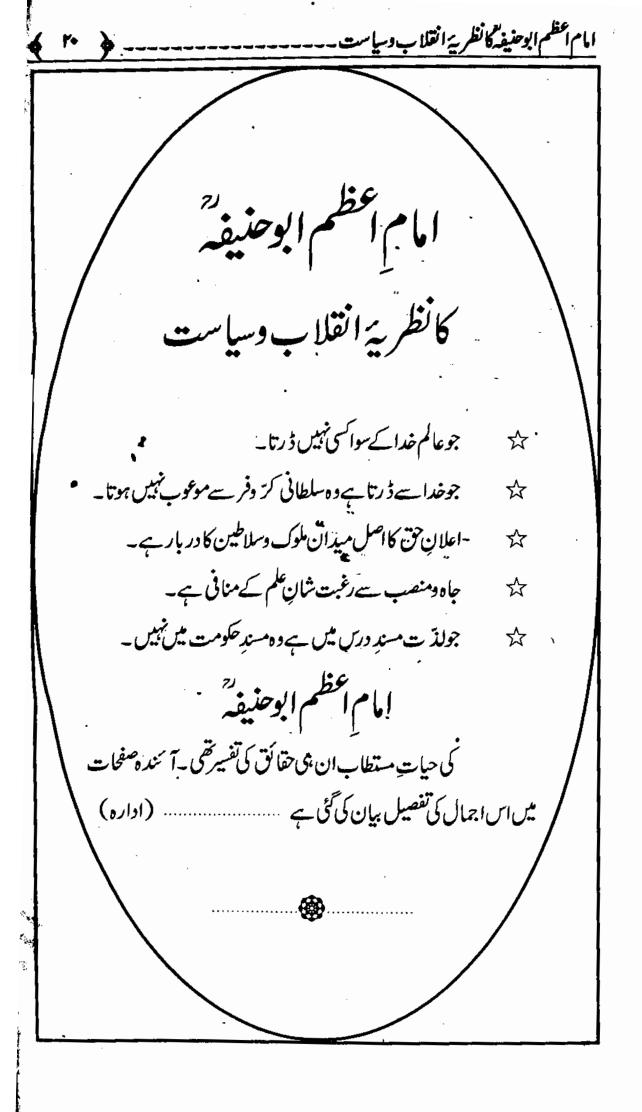

#### تمهيداورا جمالي خاكه

امام اعظم ابوحنیفی میاسی زندگی کے تین مختلف ادوار تھے۔ پہلے دو دور' انتظار کے دور تھے۔انقلاب لا یا جاسکتا تھا، جان پر کھیلا جاسکتا تھا،مگر ذاتی منفعت یعنی عزیمیت و شہادت کے سوا قومی وملتی اور اجتماعی مفادات کے تحفظ کی بھاری قیمت وصول کرنا بظاہر 🧬 ناممکن تھا۔اس لئے اندرونِ خانہ خاص منصوبہ بندی کے ساتھ وضع قوانین اوران کے نفاذ و اجراءاورغلبہوا شخکام کے لئے وسیع اور ہمہ گیرتحریک چلائی ، جومثالی طور پر کامیاب ہوئی۔ اور جب انتظار کا زمانہ ختم ہوا مجلس وضع قوانین نے اپنا کام مکمل کر دیا اور اب انقلابی تحریک بریا کرنے سے محض انقلاب برائے انقلاب کے بجائے انقلاب برائے اسلام کی توقع قائم ہوئی تو امام ابوصیفہ نے جان کا نذرانہ پیش کرکے ذاتی منفعت یعنی خلعت خون وشہادت سے بڑھ کر قومی وملی اور اجتماعی مفادات کے تحفظ واستحکام کی بھاری قیمت حاصل کی اور بوری ملت کے لئے اسلام کے نظریۂ سیاست کی وضاحت اور اسلامی ریاست میں اسلامی سیاست کے رہنما أصول کے نشان قائم کئے ۔ ہم نے اس دور کو امام ابوصنیفیگی ساسی زندگی کے تیسرے دور سے تعبیر کیا ہے۔

#### سياستِ الوحنيفية كادوارِ ثلاثه:

پہلا دَور بنی اُمیہ کی حکومتِ قاہرہ کے جبر وتشدد ،ظلم واستبداد کے زمانے میں امام الوحنیفہ کے سیاسی لائحۂ عمل ،حضرت زید شہید کی حمایت میں فتوی کے یا وجودعملاً بڑی قربانی ا مام اعظم ابوحنیفهٔ کانظریهٔ انقلاب وسیاست --------- 😝 ۲۲

دے کراس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے کاعزم، گورنرابن ہمیرہ کے بے پناؤ مظالم، اور بنی اُمیہ کے خلاف عباسیوں کی انقلا بی تحریک (جومحض انقلاب لانے اور چہرے بدلنے کے لئے چلائی جارہی تھی ،جس سے اسلامی نظام کے قیام اور ملکی نظام کے استحکام کی کوئی توقع نہتی ) کے زمانے میں امام صاحبؓ کے ہجرت حرمین پرمشمل ہے۔

دوسرے دور میں عباسیوں کے طاغیہ ابوسلم خراسانی کی سفاکیوں اور چرہ َ دستیوں کے خلاف تنہا ابراہیم الصائغ کاعلم بغاوت ، امام ابوحنیف<sup>ی</sup> کی ان کوفہمائش اورایک بڑی جماعت ،مضبوط سیاسی قوت ،اتحادِ اُمت اور ایک وسیع اور ہمہ گیرتحریک و تنظیم کے قیام کی ضرورت سے آگاہ کر دینے کے باوجود ابراہیم الصائغ کا جوشِ ایمانی اور جذبہ قربانی ، امام صاحب کے اس نظریۂ سیاست کواینے احاطہ ادراک میں لائے بغیر وسیع قومی وہلی اور اجتماعی مفادات کے بجائے انفرادی آور ذاتی منفعت یعنی عزیمت وشہادت کا بلند مقام حاصل کرلیا۔ تاہم اماتم ابوجنیفہ نے آئی وقت بھی اُمت کے شاندارمستقبل اور اسلامی قوانین کی تنظیم و تدوین اور رجالِ کار کی ترتیب وتعمیر سیرت پرتمام توجهات مرکوز کردیں۔ مقام عزیمت اور خلعتِ خون وشہادت کے حصول اور جان کی قربانی کا جذبہ ان کے دل کے اندر بھی موجز ن تھا مگروہ حالات کوا یسے رُخ پر لا ناچاہتے تھے کہ جب جان کی قربانی دی جائے تو اس کے بدیے قومی اور ملی سطح پر اُمت کے اجتماعی مفادات کے تحفظ اور بقا واستحکام کی صورت میں زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کی جاسکے۔

تیسراد ورابو صنیفہ کی سیاسی زندگی کا آخری دورہے، جب ابوجعفر منصور کے زمانے میں فقہ و قانون اور اسلامی آئین کی تدوین کا کام مکمل ہو گیا۔ روئے زمین کے چپہ چپہ پر امام ابو صنیفہ آئے تربیت یافتہ رجال کارنے کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف محمد عبداللہ نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ نے پورے ملک میں خالص اسلامی انقلاب بریا کرنے کے لئے ایک عظیم ہمہ گیراوروسیج انقلابی تحریک کا جال بچھادیا۔ چونکہ اس تحریک سے اسلامی انقلاب کے تقطیم ہمہ گیراوروسیج اس تحریک کا مزاج خالص اسلامی اور سیاسی نقطهٔ نگاہ سے اجتماعی تھا تو گویا ابو حنیفه یک کو برسول کامجوب منتظر مل گیا کھل کرمیدانِ عمل میں کود آئے۔

مگرتد ہیر پرتقد برغالب تھی۔ تحریک بطاہر دبادی گئی۔امام ابو صنیفہ میر تحویت کے انتقامی حربوں کا نشانہ ہے۔ بالآخر جان کی قربانی دیتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا اور اس کی جوعظیم قیمت حاصل کی ، وہ ذاتی منفعت یعنی مقامِ عزیمت وشہادت کے علاوہ اجتماعی اور قومی و ملی مفادات کی سطح پر ۱۹۳۰ سال تک فقہ خفی کی آئینی بالادی ہے۔ جس کی نظیر دنیائے انسانیت کی تاریخ نہیں پیش کر عتی صرف بنییں بلکہ حفی فقہا و قضا ہ کے سرف منہیں کرعتی صرف بنییں بلکہ حفی فقہا و قضا ہ کے سرف عباسیوں کی جابرہ حکومت کا جھاؤ ، چاروں فقہی دبستانوں کی ترویج تا قیامِ قیامت خالص عباسیوں کی جابرہ حکومت کے خدو خال اسلامی سیاست میں اسلامی نظام حکومت کے مملی شخی ہوتی شہادت اور ہمت وعزیمت کے لاز وال نقوش ، علاوہ ازیں استقامت و پختگی ، شوتی شہادت اور بلند حوصلگی کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاریخی کارنا مے ، بیسب امام ابو صنیفہ کے تاکم کردہ نشانِ راہ اور سنگ میل ہیں ، جن سے ہردور میں بھنے ہوارائی ، منزل مراد پر کارنا ہے ، بیسب امام ابو صلی ہے کا کم کردہ نشانِ راہ اور سنگ میل ہیں ، جن سے ہردور میں بھنے ہوارائی ، منزل مراد پر آسانی سے بہنچ سکتا ہے۔

ملکی حالات اورملت اسلامیہ کے سیاسی زوال واضمحلال کے حالیہ پرآشوب دور کے پیش نظر ذیل میں قومی رہنما ، ملکی قائد ین اور علماً ، مذہبی وسیاسی جماعتوں غلبہ اسلام کا کام کرنے والول اور دینی درد سے سرشار مخلص کارکنوں کی خدمت میں مندرجہ بالا متن کی تشریح اور اجمال کی تفصیل جسے تاریخ کے متند ماخذ اور امام ابوحنیفہ کے سوائی تذکروں بالحضوص تذکرة الحفاظ ، این جوزی کی الاختصار الموفق اور کر دری کے مناقب الامام ، علامہ عبد الحی تکھنوی کے الفوائد البہیہ ، محمد بن یوسف کی عقو د الجمان ، شبلی نعمانی کی اللامام ، علامہ عبد الحی تکھنوی کے الفوائد البہیہ ، محمد بن یوسف کی عقو د الجمان ، شبلی نعمانی کی

سیرت النعمان ، محمد انوار الله کی هیقة الفقه ، علامه مناظر احسن گیلانی کی ابوصنیفه کی سیای زندگی ، مصطفیٰ حسن السباعی کی السنه و مکانتها فی المتشویع الاسلامی "کےعلاوہ دیگر دسیوں متعلقه کتب سے مرتب کیا گیا ہے ۔ بطور ایک گراں قدر علمی تخد کے پیش خدمت ہے۔ اگر اہلِ اسلام کے عظیم محسن سراح الامۃ ، امام الائمہ ، امام اعظم ابوصنیفه یک نظریه سیاست اوران کے خالص اسلامی اور انقلابی سیاسی زندگی کا گہرے غور وفکر اور طلب حق اور تلاشِ منزل کے جذبہ سے مطالعہ کرلیا جائے تو شاید ہی کو لے کھاتی اور ڈوتی ہوئی کشتی ملت کوساحلِ مراد تک پہنچانے کی راہیں کھل جائیں۔

### ابوحنيفة كازمانه اورعالم إسلام كي سياسي حالت: • ب

امام اعظم ابوحنیفہ کی ولادت اس زمانے میں ہوئی جب ساراعالم بنی اُمیہ کے خوں چکال مظالم سے تقرار ہاتھا۔ حضور اقدی علیقی سے محبوب نواسوں اوران کے خاندان کے پیاسوں کوفرات کے ساحل پر شہید کردیا گیا تھا۔

رسولِ مرم سلی الله علیہ وسلم کامنو رشہرتہ ہے واقعہ میں لوٹا جاچکا تھا۔عصمیتان حرم کی آبرو و ناموس کوسرِ عام رسوا کیا گیا تھا۔مسجد نبوی میں سعید ابن المسیب کے سوا ایک زمانے تک کوئی نماز بڑھنے والانہیں تھا۔خلافت راشدہ کے نقش اوّل صدیق اکبڑ کے نواسے عبد الله بن زبیر کو بیت اللّٰہ کی چوکھٹ پرخاک وخون میں تربی ویا گیا تھا۔ بزید، ابن زیادٌ اور جاج جیسے ظالم الامة کوکھلاکھیل کھیلنے کاموقع مل گیا تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابلِ رحم حالت مولدِ ابی حنیفہ کوفہ کی تھی کہ اس شہر میں ابن زیاد اور پھر حجاج بن یوسف کی تلوار غریبوں اور بیکسوں کے سر پر تنگی رہی ۔
حسن بھری ، ابن سیرین ، ابرا ہیم نحفی اور امام ضعمی رحمہ اللہ علیم جیسے اکا بر اہلِ علم اور ائمہ عظام کے لئے بھی خاموثی کے سواکوئی چارہ باقی نہ رہاتھا۔

#### قدرت كاغيبى لطيفه:

مر قدرت کے ازلی قانون کے مطابق جب کشتی ملت نزاکت کے آخری گرداب میں ہمیشہ کے لئے ڈول رہی تھی ، تو کسی غیبی لطیفہ نے ظاہر ہوکر ان لئہ لحافظون کی صورت سے ڈھارس بندھوائی۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ بن اُمیہ کی مردہ لاشوں میں سے مُحرج الحق مِنَ المیّت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کواُموی تخت کاوارث بنادیا۔ یہام ابوحنیفہ کے عنفوانِ شاب کا زمانہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے آزادی ملّت کے پہلے منشور کا اعلان کردیا۔

لا طاعة لنا فى معصية الله (ابن عد) الله كى نافرمانى مين بمارى اطاعت كوئى نه كرے۔

امام اعظم ابوحنیفه گی نوجوان حسّاس فطرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور و بیغام ۔، متأثر ہوئی ۔ چنانچہ آپ نے بلند ہمتی سے کام لیتے ہوئے علومِ نبوت کے مشہورا مام حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور دس سال تک ان کے ساتھ رہے۔

#### ابوحنیفه کی ججرت مکهاور کوفه کووایس :

ادهرتقدریکا فیصلہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی مخضر مدت دوڑ ھائی سال پورے کرکے اپنے خدا سے جالے اور ان کی جگہ یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کے بعد اہام صاحب کے زمانہ میں چھ خلفاء بنی اُمیہ کیے بعد دیگرے آئے ،جنہوں نے نہ تکی راہوں کو چھوڑ کر مجمی سلاطین کا طریقہ اختیار کرلیا تھا۔ بے جاطرف داریاں خلفاء کا وطیر ہ تھا۔ ایک عورت کی خاطر بوئے بڑے قاضیوں کو برطرف کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام صاحب ان بی مظالم اور نا گفتہ بہ حالات سے تنگ آ کر مکہ معظمہ چلے گئے اور عباسیوں کے اقتد ارتک وہیں قیام رہا۔ (مونی جاس)

٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ علاب وسياست ------

### سياسى لاتحة عمل:

کوفہ واپسی برآپ نے جہاں تدوینِ فقہ و قانون برکمل توجہ دی ، وہاں اس قانون کے نفاذ واجراء اور بالادی کے لئے ایسا سیاسی لائحۂ ممل اختیار کیا جس میں مرقب سیاست کی طرح پرا پیگنڈ ہے ، نعرہ بازی ، ہڑ بونگ جلسے جلوس ، بہتان تراثی اور دشنام طرازی کا نام تک نہ تھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ آپی شہرت اور وجا ہت کے بجائے قانون کی بالادی اور رسوخ جائے تانون کی بالادی اور رسوخ جائے تانون کی بالادی اور رسوخ جائے تانون کی بالادی اور رسوخ جائے تھے۔

آپ کی خاموش مگر حکیمانہ سیاست کے جودور رس انقلابی نتائج نکلے، وہ اسلامی سیاست کے بورور س انقلابی نتائج نکلے، وہ اسلامی سیاست کے بیس۔

#### نو کرشاہی کے طرزِ عمل برانتباہ :

آج کی طرح ہر دور مین نوکر شاہی اور بیوروکریٹس قانون کے نفاذ اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں حائل رہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کو جب عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور (جس کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں آرہا ہے) عہدہ قضا قبول کرنے پرمجبور کررہا تفاتوا کہ دفعہ اس کو کا طب کر کے امام ابوحنیفہ نے فرمایا :

ان لک حاشیۃ یعتاجون الی من یکرمھم لک۔(مونق ص ۱۰۶۰) امیرالمؤمنین! آپ کے گردو پیش میں جولوگ ہیںان کوتو ضرورت ایسے حکام کی ہے جوآپ کی وجہ سےان کا اکرام کریں۔

اس سے امام ابو حنیفہ خلیفہ منصور پریہ تعریض اور تنبیہ کرنا جا ہتے تھے کہ آپ کے حوالی موالی ، اعز ہ واقر باءاورنو کرشاہی کے افراد ، انصاف ، قانون کی بالا دسی اور مساوات کو پہند نہیں کرتے ۔ آپ نے اس مجلس میں خود خلیفہ منصور کو یہ بھی کہا کہ

#### اسلامی مساوات اور قانون کی بالا دستی:

''اگرکوئی مقدمہ آپ پردائر ہواور آپ مجھ سے بیچاہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کروں اور دھمکی دیں کہ اگر ایسا نہ کروگ تو تجھے دریا میں غرق کردوں گا۔ تو یادر کھئے میں دریاد میں ڈوب جانے کو پہند کروں گا،

لیکن خلاف انصاف فیصلہ کروں مجھ سے رینہیں ہوسکتا''(مونق جاسے ۱۷۵۰)

یہ بات صرف حسین الفاظ مجھ نظریہ اور خوشنما تصور تک محدود نہ تھی بلکہ ابو حنیفہ یہ نے ملی طور پر نازک ترین حالات میں بھی اسلامی سیاست اور اصلاح و تدبیر کے اصول کو نہمایا۔

#### حکومت سے استغناء و بے نیازی :

ایک مرتبہ ابوجعفر منصور نے امام اعظم ابوحنیفہ کے پاس پچھر قم بھیجی ، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ دوستوں اور خیرخوا ہوں نے مشورہ دیا اور کہا:

لے کرخیرات ہی کردیجئے

تصدق بها

مگرامام اعظم ابوحنیفیهٔ نے فرمایا:

اوعندهم شيء حلال ؟ او عند هم شيء حلال

(امام الوحنيفية كرسياى زند كأص ۵۵)

كياان لوگوں كے پاس حلال بھى كيچھ ہے كياان لوگوں كے ياس حلال بھى كيچھ

ے؟

بعدالوفات جب امام ابوصنیفہ تو بغداد کے عامقہ ستان کے بجائے میں عدہ دنین کیا گیا تو خلیفہ منصور بھی قبر پر نماز پڑھنے آیا ہو چھا کہ انہیں عام مقبرے سے علیحدہ کیوں دنین کیا گیا۔ کیا گیا۔

لوگوں نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ بغداد کے خطۂ اراضی کو ارضِ مغصوبہ قرار دیتے تھے اور بیان کا فتو کی اور وصیت تھی کہ مجھے ایسی زمین میں نہ گاڑنا جونا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو۔

خلیفہ منصور نے امام اعظم ایو حنیفہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: من یعدر نبی منک حیا و میتًا۔ زندگی اور مرنے کے بعد بھی تخصے سے مجھے کون بچاسکتا ہے۔

اصلاح وتدبير كي حكيمانه كوشش أورامام ابوحنيفه "كاسياسي مسلك:

بات طویل ہوجائے گی ، ایسے واقعات سے ابوحنیفہ گی سیرت معموم ہے ، گران ہی کے ایک دو واقعات ( اور اس کتاب میں مختلف مقامات پر درج شدہ دیگر دسیوں واقعات ) سے امام صلحب کے سیاسی مسلک کو مجھا جاسکتا ہے ۔ جسے ہم حکومتِ ظالمہ سے مقاطعہ یا ترکِ موالات اور اصلاح و تدبیر کی حکیمانہ کوشش سے تعبیر کر سکتے ہیں ، کیونکہ آپ سبجھتے تھے کہ حکومت کی منت پذیری کے بعد وہ جرائت اور دلیری باتی نہیں رہتی ، جس کی توقع بے نیازی اور استغناء میں کی جاتی ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے بروں کے ایمان خریدے جارہے تھے اور چالیس چالیس مشائخ بیشہادت دےرہے تھے کہ حکومت کرنے والے افراد ہرشم کی مسکولیت سے بری ہوتے ہیں۔

یز بدبن عبدالملک جوحضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ ہوااورامام اعظم کا ہم عصر تھالکھا ہے کہ

"اسى زمان مى" اتوه اربعين شيخاً شهدو اله ان الخلفاء لاحساب عسلين م و لاعداب "(يافع س١١٠) چاليس شخ پيش مو ي اور گوابى دى كه

خلفاء سے قیامت کے روز نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان کو ان کے جرائم کی مزاملے گی'۔

اور جب ہشام بن عبد الملک کوفہ کے گورنر خالد بن عبد اللّٰد ابن النصرانيه ( ۱۰۵ سے ۲۰ اتک گورنر تھا) ڈینے کی چوٹ کہدر ہاتھا۔

ان المحليفة هشامًا افضل من رسول الله -خليفه بشام العياذ بالله رسول اللصلى الله عليه وسلم سي بهى افضل ہے۔

بن أميه كے طاخيہ حجاج (الجصاص نے خواجہ حسن بھرى كا ايك طويل بيان نقل كرتے ہوئے لكھا ہے كہ حجاج منبر پرچڑھ جاتا اور بك بك شروع كرديتا تا اينكه نماز كا وقت جاتا رہتا، نه خداسے ڈرتا تھا اور نه مخلوق سے شرما تا تھا، بس او پرتو اس كے خدا تھا اور نيچ ايك لا كھا درا يك لا كھ سے زيادہ ملاز مين ، كوئى كہنے والا نہ تھا كہ اے حجاج نماز كا وقت ہے۔ آخر پر لكھتے ہيں : هيھات والله حال دون ذالك السيف والسوط (جسم ٨٨٨) افسوس كه اس معاملہ ميں تلوار اوركوڑ احائل ہوجاتا تھا)

أميدي وابسة بي اورجس كاانتظار كياجا تائد . وَ أَنْتُمُ يُكَدِّرُ مَا تُعُطَوُنَ مَنْكُمُ

و انتم یکدِر ما تعطون منکم وَ اللهُ یُعُطِیُ بِلا مَنِّ وَ لَا کَدَرٍ

(الخطيب جسابص ٣٥٩)

تم لوگ (حکومت والے) جو بچھ دیتے ہو،اس کو گدلا کر دیتے ہواور حق تعالیٰ دیتے ہیں جس میں نداحسان جتلانے کی اذبیت ہوتی ہے اور ندکسی قسم کی کدورت اس میں ہوتی ہے۔

احترام اُمت ٔ جذبہ ہمدردی اور وسیع پیانے پر شجارت : \* ،

حضوراقدس سلی الدعلیہ وسلم کی اُمت پر ظالم سلاطین اور امراء جور کی طرف سے جومصائب اور مظالم ہور ہے نے ، آمام ابو جنیۃ کا فطری ترجم وجذبہ ہمدردی انہیں ہر گھڑی بے چین رکھتا تھا۔ ابو حنیفہ اُمتِ محمد بی کو ظالم سلاطین کے فولا دی پنجے اور غلامی کی زندگ سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ آپ ہی کے سامنے حضرت امام زین العابدین کے صاحبر اور حضرت زید کو بنی اُمیہ نے شہید کیا ، پھر اہل بیت ہی کے خاندان سے حضرت امام حضرت کے بوتے محمد بن عبداللہ جو '' نفس زکیہ'' کے نام سے مشہور ہیں ۔عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کے بھائی عیسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور جعفر منصور کے بھائی عیسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

جب امام اعظم ابوصنیفہ کے سامنے ان شہیدانِ وفا کا ذکر حجیرتا تو بے اختیار رونے لگتے۔راوی کابیان ہے

کان یبکی کلما ذکر مقتله (مونن جاص۲۱) زیربن علی کی شہادت کا جب امام ابوطنیفہؓ ذکر کرتے تورونے لگتے۔ عبداللہ بن زبیر کے صاحبز او بے حسن کا بیان ہے: رأیت أباحنیفه و ذکر محمد بن عبد الله بن حسن بعد ما أصیب

و عیناه تدمعان ـ (مونق ج ۲ ص ۸۸)

میں نے ابوحنیفہ گودیکھاوہ محمد بن عبداللہ بن حسن کا تذکرہ ان کی شہادت کے واقعہ کے بعد کررہ ہے۔ واقعہ کے بعد کررہ ہے تھے اور ان کی دونوں آئکھوں سے آنسوجاری تھے۔

ای نوع کے کثیر تاریخی یا د داشتوں کی روشن میں امام ابوحنیفہ کے قلب کی کیفیات کا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ مسلم بن سالم کہتے ہیں۔ :

لقیت من المشائخ الكبار فلم اجد اشد حرمة امة محمد صلى الله علیه و سلم من ابي حنیفه (مونق ٢٢٨)

میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقا تیں کیس کیلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے احتر ام کا جذبہ جتنا شدیدامام ابو حنیفہ میں پایا اس کی نظیر کہیں نظر نہیں آئی۔

امام ابوحنیفہ کے دل میں حضورِ اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اُمت کا جتنا در د اور احترام تھا، مسلم کواس کے ہم عصروں میں مشکل سے اس کی نظیر مل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام صاحبؓ خود چڑا ئیوں برسوتے۔ (موفق جاس ۲۱۴)

ذاتی خوراک مہینے میں دو درہم سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی ،کبھی سقّ اور کبھی بے چھنے کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ (مونق جاص ۲۳۵)

گراہلِ حق مظلومین ،علاء،طلباء،فضلاء،ائمہومجہدین، دین کے خدام اوراُ مت کے عام افراد سے ہمدردی وخیرخواہی اور نصرت و مدد کے لئے وسیع بیانے پر تجارت کا کاروبارشروع فرمایا۔غرباءکومضاربت پرمال دیتے تصاوراس سےان کی مدد کرتے تھے۔

### غیرسودی بینکاری کے اوّلین موجدامام ابوحنیفه میں:

امانتوں کی حفاظت کے لئے سیح اسلامی بینک کاری کا سلسلہ قائم فر مایا تھا۔ نظام بنکاری کی اوّلین ایجاد وتو ضیح کا سہراا بوحنیفہ کے سر ہے۔ (امام ابوحنیف کی سای زند گی سے ۱۰۱) رپڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک، ضرورت مندوں کی حاجت براری، بیواؤں کی سر پرستی، مستحقین پر جودوسخا، طلباء کوتعلیمی وظائف (راوی کابیان ہے کہ' طلبہ میں جن لوگوں کوضر ورت ہوتی، ان کی شادی بھی امام صاحب کرا دیتے اور شادی کے مصارف خودادا کرتے، بلکہ ہر جماعت کے طلبہ کوآپ کی طرف سے باقاعدہ ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہیں سال تک میری اور میر ے اہل وعیال کی کفالت امام ابو حذیفہ نے کی ۔ (ابو عنیہ گئی سای زندگی ہوں)

علاء ومحد ثین اور مشائخ کی خدمت میں تحائف، ابو صنیفہ کی طبیعت ثانیہ بن چکے سے اور یہ سب کچھ آ پ تھا است کے منافع سے پورا کرتے تھے؛ یہی وجہ کھی کہ آ پ کی قیام گاہ' مجلس البرکة' کے نام سے معروف ہوگئی۔

#### أموى دوركے دوبدنام گورنراوران كے ظالمانه كردار

#### کی ایک جھلک :

ادھرامام ابو صنیفہ کے مسکن کوفہ میں تاریخ کی مشہور شخصیت ابن النصرانیہ خالد کی مشہور شخصیت ابن النصرانیہ خالد کی عمر اللہ کے عمر تک کا زمانہ اسی ابن النصرانیہ کی گورنری کے عہد میں گذارا تھا سے چالیس (۴۸) سال کی عمر تک کا زمانہ اسی ابن النصرانیہ کی گورنری کے عہد میں گذارا تھا گورنر خالد کے ہاتھوں اہلِ کوفہ پورے پندرہ (۱۵) سال ظلم واستبداد کی چکی میں پستے رہے۔ مسلمانوں پر کا فروں کو مسلط کیا گیا ،مسلمانوں کی مساجد کے مینار ڈھائے گئے ۔ مسلمانوں کی کمائی سے عیسائیوں کے گرجوں کی تغییر کی جارتی رہی ۔رسولِ خدا پر خلیفہ کوتر جی دی جاتی رہی ۔ دسولِ خدا پر خلیفہ کوتر جی دی جاتی رہی ۔ دسولِ خدا پر خلیفہ کوتر جی کہ خد دی جاتی رہی ۔ دسالہ کی معزولی کے بعد دوسر نے گورنر پوسف بھی اس سے پچھ کم نہ کیا گیا ۔ ابن النصرانیہ خالد کی معزولی کے بعد دوسر نے گورنر پوسف بھی اس سے پچھ کم نہ کیا گیا ۔ ابن النصرانیہ خالد کی معزولی کے بعد دوسر نے گورنر پوسف بھی اس سے پچھ کم نہ کیا گیا ۔ ابن النصرانیہ خالد کی معزولی کے بعد دوسر نے گورنر پوسف بھی اس سے پچھ کم نہ خی دن کورات کہنا بھی جرم تھا اور دن کہنا بھی گناہ۔

#### حضرت زیدبن علی کاورو دِکوفه:

ظلم وستم کی ان ہی تاریکیوں میں اچا تک خانواد کا نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت زید بن علی کی کوفہ تشریف آوری اہل کوفہ کے لئے گویار حمت کے ایک فرشتے کا ورود ثابت ہوئی ۔ حضرت زید بن علی امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں ۔ ابومحد یجی الثافعی نے لکھا ہے : ''رنگ حضرت زید کا گورا تھا ، آ تکھیں بڑی بڑی ابرو دونوں ملے ہوئے تھے ،جسم کی بناوٹ مکمل تھی ۔ قد دراز تھا ، داڑھی گھنی ،سینہ فراخ اور کشادہ بلند بنی ، داڑھی اور سرکے بال سیاہ ،تھوڑی آ میزش سفید بالوں کی دونوں رخساروں کے اطراف میں دونوں رخساروں کے اطراف میں ہونچی تھی۔ (مقدمہ الروش)

امام ابوجنیفہ کے ہمراز، دستِ راست منصور بن المعتمر نے علانیہ حکومت سے مقابلہ کے لئے لوگوں سے حضرت زید کی جانب سے بیعت لینی شروع کردی ۔ ان کی تخریک پرچار ہزارانسانوں نے حضرت زید کے ساتھ مل کربنی امیہ کی حکومت سے مقابلہ کرنے کا عہد کرلیا۔ سفیان توری اورامام اعمش نے بھی حضرت زید سے خلوص ولٹہیت اور ایثار ومحبت کا مظاہرہ کیا، گوسیاسی عمل میں گوشئے خمول کوتر جے دی، مگر حضرت زید کی نگاہ میں ایشار ومحبت کا مظاہرہ کیا، گوسیاسی عمل میں گوشئے خمول کوتر جے دی، مگر حضرت زید کی نگاہ میں اسلام کی عظیم شخصیت اور کوفہ کی سیاست وریاست کے اصول وا حکام پر مجم تبدا نہ اور فقیہا نہ نظر رکھنے والے امام پر تھی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک خاص قاصد فضیل بن زبیر کو امام ابوحنیفہ کی خدمت میں بھیجا۔

### حضرت زيدي حمايت مين ابوحنيفه كافتوى:

چنانچ حقیقتِ حال کے واضح ہوجانے کے بعدامام ابوحنیفہ ؓنے فتویٰ دیا کہ: '' حضرت زید کا اس وقت اُٹھ کھڑا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں امام اعظم ابوحنیفهٔ کانظریهٔ انقلاب وسیاست ------ 🚺 ۳۴ 🦒

تشریف آوری کے مشابہے '۔

#### فقهی اور شرعی نقطه نظر سے سیاست کامفہوم:

گراس کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ قانونی فقہی اور شرعی نقط کظر سے حکومتِ جابرہ اور ملکِ عضوض کے مقابلے میں جس خالص اسلامی سیاست کو اپنائے ہوئے تھے، بہت سول کی نظر وہاں نہ کہنے سکی ۔ سیاست جے '' الامر بالمعروف اور نہی عن المکر'' سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے ۔ جسے دوسر سے الفاظ میں اسلامی زندگی پرلوگوں کو قائم رکھنا اور اس کی دعوت وینا بھی کہا جا سکتا ہے ۔ جس کا اہلِ اسلام سے قرآن وحدیث میں مختلف حیثیتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے ۔ اسی دور میں محدثین کے ایک بوٹے طبقے نے ظالم ساطین کے مقابلہ میں خاموثی اختیار کرنے اور اپنی ذاتی ذمہ دار یوں کی تکمیل میں اپنی ساطین کے مقابلہ میں خاموثی اختیار کرنے اور اپنی ذاتی ذمہ دار یوں کی تکمیل میں اپنی استطاعت کی حد تک مشخول رہے کو اسلامی سیاست قرار دے کر گوشتہ خمول میں زندگی گذارنے کوتر جے دی۔

دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ وہاں حالات کا اندازہ ،عواقب وانجام اور نتائج سے بے نیاز ہوکر محض سیاست برائے سیاست کی خاطر میدان میں کود پڑنے ،شری اور فقہی نقطہ نگاہ اور نبوی تعلیمات کی روسے غیر مفید اور بعض حالات میں مصراور قابلِ مواخذہ جرم قرار دیتے تھے، منکر کو بدلنا ضروری قرار دیتے تھے، مگر جب منکر کے بدلنے سے کسی بدترین منکر کوراہ ملتی تھے۔ تھے، منکر اور احتیاط کی راہ چلتے تھے۔

قرآن کی آیات ، احادیثِ نبوی اور صحابه ٔ کرام کے طرزِ عمل کو پیشِ نظر رکھ کر آپ نے عملاً بھی یہی سیاسی مسلک اختیار کررکھا تھا۔

آخر قرآن ہی سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں منکر کو بدلنا فرض نہیں ہے، ور نہاں قتم کی آیتوں کا کیا مطلب ہوگا۔

فَذَكِرُ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكُرِى \_ (الاعلى: ٩)

لوگوں کونصیحت کر وا گرنصیحت فا ئدہ پہنچار ہی ہو۔

فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنُتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَسُتَ عَلَيُهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ٥ (الغاشية:٢٢،٢١) تم لوگول کونفیحت کروتم نفیحت کرنے والے ہوتم کوان پر داروغه نہیں مقرر کیا

گيا۔

# مشہور حنفی امام ابوجعفر طحاوی کی رائے:

مشہور حنی امام ابوجعفر طحاوی نے اس بنیاد پرتمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد حنفی نقطہ نظر کوواضح کر دیا ہے کہ :

"جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہوجن لوگوں کوروکنے کی ضرورت ہو،ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو (اوراس سے بدترین انقلاب یقینی ہو) پس یہی وہ وقت ہے کہ بات اپنی اپنی

ذات تک محدودرہ جاتی ہے۔

انی زمانہ کے متعلق کہا گیاہے:

ينَا أَيْهَا الَّذِيْنَ المَنُوا عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا فَيُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا فَيُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا فَيَسَدُيْتُمُ (الهَا مَده: ١٠٥) (مشكل الآثارج اص١٦ ملضاً)

ایمان والوں! تم پراپی نگرانی واجب ہے جو گراہ ہواتمہیں ضرر نہیں پہنچا تا اگرتم سیدھی راہ چائے۔

اجقر کی رائے میں اپنی اپنی ذات تک بات کے محدود ہونے سے مراد اُمت کا درد، اور انقلابِ اُمت کا جذبہ رکھنے والے تمام افراد کا اپنی صفوں میں یگا نگٹ واتحاد کا تحفظ اورمضبوط اسلامی انقلابی قوت بن کرملت کے احیاء اور استحکام کا کام کرنا ہے۔

ابراہیم الصائغ جوظالم سلاطین سے مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوئے سیاس مقابلے میں شہید کردئے گئے سے متعلق امام اعظم ابوحنیفہ فرمایا کرتے:

> قتل و لم یصلح للناس امر ا۔(احکام القرآن ۳۳ سس) شہید ہوگیا اورلوگوں کے لئے کوئی اصلاحی کا م بھی ان سے نہ بن پڑا۔

#### ایک مضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت :

امام اعظم ابوصنیفہ ایسی قربانی جس کا فائدہ ایک دوافراد کے درجہ شہادت تک محدود ہواور ملت کے لئے نافع نہ ہواور جس سے بعض حالات میں دوسر بوگول میں بھی آگے برد صنے کی جرائت اور ہمت جھوٹ جاتی ہو کے مقابلہ میں صالح رفقاء کی نصرت ایک مضبوط جماعت اور نا قابلِ تفریق سیاسی قوت کے بہم پہنچانے کوضروری قرار دیتے ہیں۔ مضبوط جماعت اور نا قابلِ تفریق سیاسی قوت کے بہم پہنچانے کوضروری قرار دیتے ہیں۔ فرمایا: اگر (حکومت جابرہ اور ظالم سلاطین سے مقابلہ کرنے والوں کو ) صالح

رفقاء میسر آجائیں اور ایک آدمی ان کی سرداری کرے اور بیالیا آدمی ہوجواللہ کے دین میں قابلِ اعتماد ہواور اینے مسلک نہ پلٹے۔ (احکام القرآن)

تب مسلمانوں کو اس اجھائی فرض کی ادائیگی کے طور پر اس میدان میں ثابت القدم اور راسخ العزم ہو کر ظالم سلاطین کے جوروستم کے مقابلہ میں ایک سیسہ پلائی دیوار ہو جانا جا ہے۔

## حنفى نظرية سياست كامركزى نقطه عمل:

تاہم اگر کوئی شخص ایک صالح انقلاب کی توقع پر انفرادی طور اس فرض کی بجا آوری پرآمادہ ہوکرخودکو شہید کراد ہے، تو حنی نقطہ نظر سے وہ عنداللّٰہ ماجور شہیداوراجرعظیم کا مستحق ہے۔

علامه بدرالدين عيني في الكهاب :

"الروہ مجھتا ہے کہ خالفین کی ماردھاڑ پر صبر کر سکے گا اور کسی کے سامنے اس کا گلہ شکوہ نہ کرے گا اور قصداً کسی بدترین انقلاب کا وسیلہ بھی نہ بنے گا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں ایسے آ دمی کے لئے مضا نقہ نہیں ہے بلکہ اس کومجامد قراردیا جائے گا'۔ (مینی جددوم)

گویا نہی عن المنکر کی بنیا دصرف افادہ ہی پرنہیں ہے بلکہ ابتلاء وامتحان میں ایک بڑا مقصد ہے، مگرامام ِ اعظم ابوحنیفہ کی نظر وبصیرت دقیق اور دور رس نتائج پرتھی ،اس لئے آپ فوراً ابتلائی نصب اعین کی تھیل برآ مادہ ہوجانے کوضر وری نہیں سمجھتے۔

آپ کا نظریہ سے کہ مایوی کے بعد بھی آ سرمسلمانوں کواسلامی زندی گزار نے کی دعوت دینے اور منکرات سے دورر کھنے کے ام کانات نظر آتے ہوں تو ابوصنیفہ میں دور کرا دینے کے بجائے ان امکانات سے نفع اُٹھانے کی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں۔ قبل ہونے میں ذاتی فا کدہ اور شہداء کی سیادت کا بہت بڑا فا کدہ ہے۔ بعض حالات میں اس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی اور ہمت کسلی بھی ہوجاتی ہے ، گراجتماعی ملتی فا کدہ ، ملت کے احیاء اور اصلاح و تدبیر سے امکانی منافع کے حصول میں ہے۔ اور یہی امامِ اعظم ابوحنیفہ کا سیاسی مسلک اور اجتماعی زندگی میں فقہی و شرعی یا لیسی ہے۔

حضرت زيدا درآمام ابوحنيفة وحدت مقصد

کے باوجود سیاسی لائحہ مل میں جدار ہے:

حضرت زید کوفی میں ظالم سلاطین کے خلاف جماعت بنا چکے تھے۔حضرت زید کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ دین کے لجاظ سے اس پڑ بھروسہ کیا جاسکتا تھا۔ امام صاحبؓ نے ان کی صدافت اور معاونت کا فتو کی بھی دیے دیا تھا، مگر دقتِ نظر ، عواقب وانجام کی خبر ، اہلِ کوفہ کے حالات اور ذاتی تجربات اور خدادا فہم و فراست کی بدولت امام ابوحنیفہ کے کو بقین ہو چکا تھا کہ حضرت زید کے اردگر دہزاروں کا مجمع حقیقی فربھی نہیں بلکہ ورم ہے، یہی وجبھی کہ امام اعمش اور سفیان توری جیسے بزرگوں نے حضرت زید کے مسئلہ میں سکوت اختیار کر لیا تھا، نہ منع ہوئے اور نہ شریک ہوئے۔

امام اعمش توقتم کھا کر کہتے:

خدا کی شم! لوگ حضرت زید کو قطعاً ضرور چھوڑ دیں گے۔خدا کی شم! ویقیناً لوگ انہیں دشمنوں کے سپر دکر دیں گے۔

سلمہ بن کہیل ٔ داؤد بن علی ٔ سفیان توری ،عبداللّٰہ بن حسن کی بھی یہی رائے تھی۔ امامِ اعظم ابوحنیفہ مسمی حضرت زید شہید کے ساتھ عملاً شریک نہ ہو سکے اور عدم شرکت کی وجہ یہ بیان فرمائی ۔ اگر میں بیہ جانتا کہ لوگ حضرت زید کو چھوڑ نہ دیں گے اور بیہ کہ لوگ واقعی سچائی کے ساتھ حضرت زید کے ساتھ کھڑ ہے ہوں گے تو میں ضرور حضرت زید کی ہمر کا لی اختیار کرتا اور آپ کے مخالفین کے ساتھ جہاوکرتا کیونکہ بیامام برحق ہیں۔

اس قدر کھلی اور واضح رائے اور صریح سیاسی مسلک کے باوجود حضرت زید کے اخلاص ولٹہیت اور امام برحق ہونے کے یقین کی وجہ سے امام ابوحنیفہ ؓ نے ان کی زبر دست مالی امداد کی۔ ہزار ہزار روپے کی دس تھیلیاں گھر سے لاکر حضرت زید کے قاصد فضیل کے حوالہ کیس اور ان سے فرمایا:

"میں حضرت زید کی خدمت اس مال سے کرتا ہوں ،حضرت سے عرض کرنا کہ:

اینے مخالفوں کے مقابلہ میں اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ (مونق جاس ۲۹۰)

بہرحال سیاسی پالیسی یا معروف کے امر کے لئے طریق کار کے تعین کا مسئلہ
اجتہادی ہے۔ ابوحنیفہ ؓ نے بھی جسمانی شرکت کی بجائے مالی شرکت اختیار کی ،گویا حج بدل
پرقیاس کر کے 'جہادِ بدل' کاطریقہ اختیار فرمایا'۔

#### ابوحنیفہ کے سیاسی عمل کا اجمالی خاکہ:

خلاصہ بید کہ امام اعظم ابو حنیفہ تپالیس سال کی عمر سے ستر سال کی عمر تک میدانِ
سیاست میں اُتر ہے رہے اور جب تک دوسرے امکانات سے نفع آٹھانے کا موقع ملتار با
استفاد سے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ۔ سیاسی حکمت عملی فقہ حنفیہ کی بالا دیق میلا نہدہ
کے ایک بڑے حلقہ اور قاضوں کی ایک بڑی جماعت کے مستقبل میں غلبہ اور فقہ حنفیہ کو
آئینی حیثیت اور قانونی تحفظ اور عملاً مکمل نفاذ کی راہ بموار کرنے کے بعد سلطان جابر
کے سامنے کلمہ می کا اظہار کر کے شہادت یا قریب قریب شہادت کے جام شہادت کو

### امام الوحنيفة ورحكومت بني أميه كي سياسي ياليسي:

بی اُمیداورامام ابوحنیفه کے تعلقات کی نوعیت کیاتھی۔ ابن عساکر کابیان ہے کہ تھم بن ہشام کہتے تھے:

"ہاری حکومت (بنی اُمیہ) نے چاہا کہ اپنے خزانے کی تنجیاں ابوحنیفہ کے حوالہ کردیں یاوہ اپنی بیٹے کوکوڑے سے بٹوانے کے لئے تیار ہوجائیں ، پس امام ابوحنیفہ نے حکمر انوں کے عذاب کواختیار کرلیا۔ مگر اللہ تعالی کے عذاب میں ایک سے جان بچالی '۔

#### نرمی ہے گرمی :

جنہیں بی اُمیکی تاریخ اورا ماتم ابو عنیفہ کی زندگی سے بچھ مطالعاتی و کچھ ہے۔ وہ جانے ہیں کہ حکومت کی بالیسی ابتدائے روز سے امام ابو حنیفہ کے متعلق بہی تھی کہ پہلے نری جانے ہیں دی جانے ہیں جس حد تک مبالغہ ممکن ہے، اس میں کی نسک جائے کیکن نری سے کام لیا جائے اور تری میں جس حد تک مبالغہ ممکن ہے، اس میں کی نسک جائے کیکن نری سے جب کام نہ چلے تب گری کے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔

#### قاہرہ حکومت کا سب سے بڑا گورنراین ہبیر ہ اورامام ابوحنیفیہ

حکومت بنی اُمید کی اس پالیسی پرعمل کرنے کا زیادہ موقعہ گورزیز بند بن عمر بن میر ہ کو ملاجس نے ۱۲۹ھ سے ۱۳۲ھ تک اپنے علاقہ میں امن قائم رکھا جواپنے زمانے کا متازیا شدان تھا۔

اسی ابن ہبیرہ نے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں عرض کیا:

"آ یئے شنخ! اگرآ پائی آمدورفت کو ہمارے ہاں ذرابر معادیں تو آ پ سے ہم فائدہ اُٹھا کیں اور ہمیں آ پ سے بروی قاہرہ

حکومت کاسب سے بڑا گورنرابوحنیفہ کی خدمت ، میں دوتی بڑھانے کی درخواست کررہاہے جودرحقیقت حکومت بنی اُمیہ کی ترجمانی اور سیاس یا پایسی کی غمازی تھی۔

امام اعظم في جواباً ارشادفرما با:

"تمہارے پاس آ کرکیا کر روں گا، اگرتم مجھے نزدیکی اور قرب عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو گے۔ اگر جمیں تم نے دور کر کھایا قرب عطا کرنے کے بعد نکال دیا تو خواہ نخواہ کے غم میں مجھے مبتلا کرو گے۔ ۔

امام ابوصنیفہ کوخدا نعالی نے حقائق شناس فطرت بخشی تھی ،جس کے تجربے سے پہلے قرب کو بھانپ لیا تھا۔

اس کے ساتھ اما مصاحبؓ نے اپنے اس استغنائی طرزِ عمل اور بے با کانہ گفتگو سے ابن بہر ہسے میکھی فرمایا:

'' تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں''۔ گورنر برر یواضح کردینامقصود تھا کہ :

ابوحنیفیہ مال و جاہ کے لحاظ ہے مستغنی ہیں ،اللہ نے انہیں ان دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے .۔

# امام ابوحذیفہ پرلائے اور دھونس دھمکی کے سیاسی تجربے:

اب نرمی کے بعد گرمی اور لا کی کے بعد دھونس دھمکی تا سیاسی تج بہ وعلیفہ پر تیا جانے لگا۔عراق ،ایران اورخراسان جیسے قطیم صوبول کے مطبق العنان جا کم ( گورنر ) ابن مہیر ہنے رہے کے ذراعہ امام حد حب کو گورنر کے بعد سب سے باختیا روزی بنائے جائے کی بیش کش کی اور پیغ مبھیج کہ : '' گورنر کی مُہر ان کے سپر دکی جائے گی تا کہ جوکوئی تھم نافذ ہواور کوئی کاغذ جو حکومت کی طرف سے صادر ہو اور خزانہ سے کوئی مال برآ مد ہووہ سب امام ابو حذیفہ ہی کی نگر انی میں ہواور ان ہی کے ہاتھ سے نکلے'۔

(معجم ج ٢ص ١٤٤)

جب امام اعظم ابوصنیفہ نے دولت بنی اُمیہ کے اس جلیل منصب کے قبول کرنے سے بھی قطعی ازکار کر دیا تو اکا برعاماء داؤد بن ابی ہند، ابن شبر مداور ابن ابی لیلی جیسے بڑے بڑے فقہاء کا ایک وفد ابوصنیفہ کی تفہیم کے لئے حاضر خدمت ہوا اور سمجھا ناشر وع کیا کہ نہم اوگ تمہیں خدا کی قتم دیتے ہیں کہ تم اپ آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ ہم لوگ آ جرتمہا رے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ہم میں ہے ہرایک نالین دہی کرتا ہے لیکن کوئی جارہ کا راس وقت قبول کر لینے ہے ہرانک نالیند ہی کرتا ہے لیکن کوئی جارہ کا راس وقت قبول کر لینے کے سوانظر نہیں آتا''۔

حكومت بني أميه يعترك موالات كاقطعي فيصله:

ناصحانِ مشفق کے اس وفد ہے جواب میں ابو حنیفہ آنے فرمایا:

'' یہ ملازمت تو فخیر بڑی چیز ہے ، اگر حکومت جمھے ہے چاہے کہ وسط شہر کی مسجد کے صرف درواز ہے گنا کروں تو میں سیر بھی نہیں کروں گا'۔

انکار کے عواقب اور خطرناک نتائج کے پیشِ نظر علماء کا وفد جیران تھا۔ ادھرابن میں یہ و انکاد کی صورت میں تمام اختیارات استعمال کر دینے کی قشم کھائے بیٹھا تھا۔ اُدھر بھی نے بھی حکومت میں عدم شرکت کی قشم لے چکے تھے۔

برصابی بھی حکومت میں عدم شرکت کی قشم لے چکے تھے۔

فو اللّٰہ لا ادخل فی ذالک۔

مدائی قشم بین اس میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں کروں گا۔

تب ابی لیل سے ندر ہا گیا وفد کے شرکاء سے کہا:

وهو صاحبكم فهو المصيب وغيره المخطى

حچھوڑ دواپنے رفیق (ابوحنیفہ ؓ) کوحق پروہی ہیںان کےسوادوسرےغلط راستے پر ہیں۔(امامابوصنیفہ کی سیاسی زندگی ص:۱۷۸)

امام اعظم ابوصنیفه ترک موالات کا فیصله کر چکے تھے جو حکومت کوایک لمح بھی بیند نہ تھا۔ گورنرا بی مہیر ہ نے آپ کو بندرہ (۱۵) دن کے لئے جیل بھیج دیا۔ وہال بھی طمع ولا کچ اور جاہ ومنصب کی مسلسل پیش کش ہوتی رہی۔اولاً الطراز (شاہی کا رخانہ کی نگرانی ) کا عہدہ پیش کیا گیا، جب انکارد یکھا تو عہدہ قضا کی پیش کش کردی۔

امام ابوحنیفہ نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو گورنر ابن ہمیر ہ نے غیظ و غضب سے معمور ہو کو شتم کھاتے ہوئے اعلان کیا :

وان لم يفعل لنضربنّه بالسياط

ا گرعهدهٔ قضاء کوبھی ابوحنیفہ نے قبول ، ایا تو میں ان کے سریرکوڑے مارکررہوں گا۔

#### گورنری کا گھمنٹر ابو حنیفہ کے نشہ ایمان کونہ توڑسکا:

گورنر نے امارت کے گھمنڈ میں شم کھائی تولوگ کا نپ اُٹھے، مگر ابو صنیفہ جودین کے نشہ میں مخمور تھے، ابن ہمیر ہ کے کوڑوں سے زیادہ آخرت کی آبنی گرز کی چبک ان کے یقین کی آنکھوں کے سامنے کوندر ہی تھی۔ ابو صنیفہ نے اسی لب ولہجہ میں فرمایا

والله لاأفعلت ولو قتلني \_

خدا کی شم! میں ہر گزعہد و قضا قبول نہ کروں گا، مجھے ابن ہبیر وقل ہی کیوں نہ ردے۔

امام ابو حنیفتہ کا یہ جواب گورنر کی رفعت کے مینار نے کی کلہاڑی تھی ، ایسے

صاحب کایہ جواب اس کے احساس برتری پرایسی چوٹ تھی کہ تلملا اُٹھا۔ ابوحنیقہ کوجیل اُ ے نکلواکر اپنے سامنے حاضر کروایا۔ غصہ سے جہنم کی آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ دنیوی اختیارات کے وسعوں کے پیش نظر ابوحنیفہ کوموت تک کی دے رہا تھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے سکینت استقامت اور بردی بے نیازی کے ساتھ فرمایا:

انما هی میتة و احدة ۔ صرف ایک بی موت تک ابن مبیر ہ کا اقتدار ہے۔
ابن مبیر ہ کے اشارہ سے جلاد ٹوٹ پڑے ۔ ابو حنیفہ کے کھلے سر پر پے در پے
کوڑے برس رہے تھے، جب سزاکے بعد ابو حنیفہ کو واپس جیل خانہ لے جلیا جارہا تھا تو
سر پر مارکے نشان پڑے ہوئے تھے اور مظلوم امام کا چبرہ سوجا ہوا تھا۔

احترام والده:

امام ابو حنیفة پرگریه طاری ہوا، توگوں نے دریافت کیا تو امام صاحبؓ نے فرمایا اس مار کا مجھے خیال نہیں بلکہ مجھے اپنی ماں کا خیال ہے، میرے اس حال کو دیکھ کر ان بے جاری کا کیا حال ہوگائے (موفق ج ۲ ص۲۲)

#### عباسى انقلا بي تحريك اورا نوحنيفه كي بجرت حرم:

ہجرت کا ایک سوتیسواں سال تھا۔عباسیوں کے داعی اور طاغیہ ابوسلم خراسانی نے بنی اُمیہ کی حکومت کے خلاف سارے ممالک اسلامیہ میں سازش کا جال پھیلا دیا تھا۔ ابراہیم بن میمون اور محمد بن ثابت عبدی وغیرہ اس کے دوست تصاوراس انقلاب میں اس کی مدد کررہ ہے تھے، مگرامام ابوحنیفہ ابوسلم کی خلامانہ حرکات اور انقلاب کے عواقب ونتائج پرنظر رکھتے تھے، گوبی اُمیہ کے مظالم کے خلاف یہ تحریک چلائی جارہی تھی اور ابوحنیفہ اس کے ساتھ میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ساتھ میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ساتھ بوٹ تھے۔ بشری تھا ضے ایسے حالات میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ساتھ بوٹ کے ساتھ کے ساتھ بوٹ کے ساتھ کی میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ ک

جذبات بھی اُبھار دیتے ہیں ،مگر چونکہ اس تحریک ہے کسی صالح انقلاب کی تو قع نہیں تھی محض حکومت اور چہرے بدلنے تھے۔

چنانچہ ٹھیک جن دنوں عباسیوں کی تحریک اندر سے باہر آگئ اور ملک کے مختلف حصول میں بنی اُمیہ کے خلاف شورشیں اور بغاوتیں ہریا ہو کیں ، امام ابوصلیفہ نے ان ہی اُ دنوں میں مجاورت ِحرم کی زندگی اختیار کرلی۔

فہرب الی مکہ و اقام بھا سنہ مائہ و ثلاثین۔(کردری ۱۳۰۰)

امام ابوحنیفہ کہ معظمہ تشریف لے گئے اور ۱۳۰۰ ہے کہ وہیں قیام رہا۔
جب تک عبای تحریک بی اُمیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے تختِ خلافت پر عباسیوں
کو قبضہ دلانے میں کامیاب نہ ہوئی ، امام ابوحنیفہ حرمین شریفین میں گھو متے رہے۔
البلدالامین میں پناہ گزین کی بیمدت کوئی سواجھ سال بنتی ہے۔

# ابوصنیفه کی زندگی کاسب سے بڑاسیاسی کارنامہ:

بی اُمیہ کی حکومت ختم ہوئی ۔عباسی تخت نشین ہوئے انقلابِ حکومت کا بیرواقعہ اسلامی تاریخ کا بڑاا ہم باب ہے۔

عباسیوں کا پہلا حکمران ابوالعباس قرار پایا۔ ابوالعباس کالقب سفاح (خون ریز ' خون بہانے والا) مشہور ہوا۔ وجہ بیتھی کہ عباسیوں اوران کے پہلے خلیفہ سفاح نے بھی ان ہی حرکات سفا کیوں اور خون ریز بوں کا اعادہ کیا ، جس کی وجہ ہے لوگ بنی أمیہ سے بیزار ہوئے تھے اور جسے ابو حنیفہ کی چشم بصیرت انقلاب سے پہلے تاڑ چکی تھی۔

السفاح کی حکومت جارسال نو مہینے تھی۔ اس مدت میں ابو صنیفہ ججاز میں مقیم رہے یا واپس ہوئے کوئی قطعی شہادت نہ مل سکی ۔ البتہ السفاح کے ساتھ اس ساری مدت میں ابو صنیفہ کا ایک مکالمہ تاریخ میں نقل ہوتا چلا آیا ہے۔

تاہم عباس حکومت سے امام صاحب ؓ کے تعلقات کی ابتداء ابوجعفر منصور الدور نی کے زمانہ سے ہوئی، جوعباسیوں کا پہلا حقیقی خلیفہ اور دولتِ عباسیہ کا معمارا وّل اور الدور نی کے زمانہ سے ہوئی، جوعباسیوں کا پہلا حقیقی خلیفہ اور دولتِ عباسیہ کا معمارا وّل اور کی کا بانی ہے۔ اس ابوجعفر منصور کے ساتھ امام ابوجنیفہ گی کش مکش امام صاحب ؓ کی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی کا رنامہ ہے۔

# عبّاسى طاغيه ابومسلم خراساني:

عباسیوں کے طاغیہ ابومسلم خراسانی سے کون ہے جو واقف نہ ہو۔ اسارہ سے ۱۳۲ه ه تک سارے خراسان کامطلق العنان حکمران رہا۔عیاسی حکومت کا اس زمانہ میں سب سے بڑامعمار بلکہاساسی ستون تھا۔اقتدار کے نشہ میں ذرہ ذرہ بات برگردنی**ق** اڑا دیتا تھا۔ سیاه لباس کیوں پہنا ہے؟ صرف ایک سوال یو چھنے میں گردن اڑادی۔ جباریت وقہر مانیت کا یہ عالم تھا کہاس کے علم اور ہاتھ سے آل ہونے والوں کی تعدادمؤر خین نے چھ لا کھ بتائی ہے۔ ابومسلم اینے سفا کا نہ کرتو توں میں ظالم الامة حجاج بن بوسف سے سی طرح بھی تمنهیں ۔ ابومسلم کی ظالمانہ اور سفا کانہ کا دوائیاں ، امام اعظم ابوحنیفہ سے کسی طرح بھی یوشیدہ نتھیں اور نہ آ ب اس سے غافل تھے۔اسلامی انقلاب اور نظام شریعت کی بالادسی آب کے سیاس رُ جھانات کا اوّلین مدف تھا۔ اس ز مانہ کے اربابِ اخلاص وریانت جنہوں نے ' البرووالتقویٰ' کی نیت ہے بنی اُمیہ کی حکومت کا تختہ اُلٹنے میں ابومسلم خراسانی کی مدد کی تھی۔اب اس شتر کینہ سیاہ سینہ انسان کی ظالمانہ حقیقتیں بے نقاب ہوکر سامنے آئیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے بالکلیہ'' الاثم والعدوان'' براس کے دست و باز وکو قوت پہنچائی تھی جسے ابوحنیفہ کی بصیرت نے اوّل روز سے تاڑلیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اس عمل سے کنارہ کش رہے جو بدسے بدترین انقلاب کا ذریعہ بن سکتا تھا۔

#### ابراجيم الصائغ اورامام ابوحنيفه :

چنانچہ ابراہیم الصائغ جیسے صاحبِ اخلاص و دیانت (جو ابومسلم خراسانی کے مغالطوں کا شکار ہوگئے تھے) پر جب اصل حقیقت بے نقاب ہوگئی تو آگ کی طرح ان کے اندرحق گوئی و بے باکی کا شعلہ بھڑک اُٹھا۔ ابومسلم کو منافقت اور ظالمانہ کر دارکی سزا دینے اور ایک عظیم اسلامی انقلاب بر پاکرنے کا فیصلہ کرلیا۔

چنانچے مرو سے کوفہ تک کی اسلامی دنیا کے طویل وعریض علاقے میں مشاورت و رہنمائی اور معاونت وہمنوائی کے لئے ان کی نظرِ انتخاب امام اعظم ابوحنیفہ یر بڑی ۔طویل بحث ومباحثہ کے بعد بقول امام اعظم ابوحنیفہ :

الى ان اتفقنا على انه فريضة من الله تعالى \_

ہم دونوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ (مقابلہ کے لئے کھڑا ہونا) خداک طرف سے فرض ہے۔اتفاقِ رائے کے بعدابراہیم الصائغ نے امام ابوحنیفہ سے عرض کیا۔ مذیدک حتی ابا یعک۔ ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میں بیعت کروں۔

# انفرادي منفعت پراجتماعي اورملي مفادكوترجيح:

بیعباسیوں کی حکومت کا ابتدائی دورتھا۔ ابراہیم حکومت کے مقابلہ میں ابوحنیفہ کو جس مہم کے لئے آ مادہ کرنا چاہتے تھے، ابوحنیفہ کی نظراس سے مہم تر امر پرمرکوزتھی ۔ ابوحنیفه فرصت کے اوقات کوغنیمت شار کر کے سر دست ہر چیز سے الگ ہوکر معصومانہ ماحول میں وضع قوانین کے مسکلہ سے فراغت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بظاہرا کی طرف تجارتی کاروباراور دوسری طرف حلقہ بنا کرطلبہ کوفقہ کی تعلیم دینے میں مصروف نظر آ نا چاہتے تھے۔ اوراس کے تقایف ابراہیم کی صدافت واخلاص دلائل کی قوت ، ضرورت کی شدت اوراس کے تقایف

ا بی جگہ جتنے بھی اہم ہوں ، گران کو بغیر ردو کداور حکمت و تد تر کے قبول کر کے اُٹھ کھڑے ہونے کا انجام بھی سامنے تھا۔ انجام کے لحاظ سے امام ابوحنیفہ میں کا بنا بنایا پروگرام بھی خاک میں فاک میں فار جا تا۔ امام ابوحنیفہ جس راہ سے کا میا بی تاڑ چکے تھے، وہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہوجاتی جب کہ دوسری طرف ابرا ہیم الصائغ والا راستہ شہادت کی خلعت سے سرفرازی اور انفرادی منفعت تک محدود تھا۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ نے بڑے گہرے فور وفکر اور سیاسی بھیرت سے کاملی منفعت تک محدود تھا۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ نے بڑے گہرے فور وفکر اور سیاسی بھیرت سے کاملی لیتے ہوئے ابرا ہیم الضائغ سے عرض کیا۔ آخر میں تمہاری کس لئے بیعت لوں۔

اسلامی انقلاب کے لئے نظیمی وحدت اور اجتماعی قوت کی ضرورت:

اس شم کی عظیم مہم میں جس نظیمی اور اجتماعی قوت کی قدرتی ضرورت ہوتی ہے،
امام ابو حنیفہ ؓ نے ادھر توجہ دلائی ، جسے ہم ابو حنیفہ ؓ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی مسلک بھی
قرار دے سکتے ہیں۔فرماتی :

اگراس کام کی سرانجامی میں پچھالیسے صالح لوگ مددگار بن جائیں اوران لوگوں کا سردھڑ ایسا آ دمی ہوجس کے دین پر بھروٹ کیا جاسکتا ہو'۔

اس سے امام ابو حنیفہ یہ بتانا جائے تھے کہ:

بغیر کسی نظیمی اور مضبوط سیاسی قوت کی فراہمی کے اس قتم کے خطرات میں چل پڑنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ (جانِ عزیز) مفت میں کسی قیمت کے بغیر ضائع ہوجاتی ہے۔

قربانی بڑی ہوتو قیمت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا جائے : اتی بڑی قربانی دینا اپی جگہ محمود ہے، مگر اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کر کے مرنا اور زیادہ پسندیدہ اور شرعا مطلوب ہے۔ بہرحال ابراہیم الصائغ کو امام ابوصنیفہ نے وقت کے تقاضوں اور شریعت کے مزاج سے آگاہی کی بہت فہمائش کی ، مگر ان کا ایمانی جوش ، ادائے فرض ، عزیمت اور شہادت کی خلعتوں کو تاڑ چکا تھا۔ ایمانی جوش اور اشتیاقی شہادت کا جذبہ انہیں عقل وخرد اور تدبیر کی رہنمائی سے معذور کر چکا تھا، ادھر باطل کے مقابلہ میں فرض کے احساس کی جوآگ ابراہیم کے دل میں لگی ہوئی تھی وہی آگ ابوصنیفہ کے اندر کو بھی جلار ہی تھی ۔ حکومت سے بیزاری اور مکنہ حد تک اس سے مقابلہ کی کوشش گویا دونوں کا سیاسی مذاق ایک ہی تھا۔ اختلاف دونوں میں جو بچھ تھا، وہ صرف طریق کا رمیں تھا۔

ابوحنیفہ جلتی آ گ میں کودنے کے بجائے انتظار کوتر جیح دے رہے تھے۔

(الجصاص ٣٣٣ج١)

مقصدیہ تھا کہ باضابطہ اجتماعی تنظیم کی صورت میں اگر مقابلہ کا موقعہ ل گیا تو فبھاء ورنہ انتظار کی گھڑیوں میں وضع قوانین اور رجال کار کی تیازی کی صورت میں حق کو آگے بڑھانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات نے نفع اُٹھ نے کی کوشش کرنی جا ہئے۔ اور الحمد لللہ کہ این ارادہ میں ابو حذیفہ میں ابو حدیقہ ابو کے اور ایس دونوں صورتیں فیاض از ل

### ابراہیم الصائغ ، ابومسلم خراسانی کے دربار میں:

گوبات طویل ہوجائے گی ،گرمونیو ع بحث ہے کسی طرح بھی خارج نہیں۔وہ سے کہ ابراہیم الصائغ جوامام ابوحنیفہ گی ہزار فہمائش پر بھی بازنہ آئے اور اپنی فیمتی جان کی دنیا میں نفع المسلمین کی صورت میں بہترین قیمت وصول کرنے کے بجائے آخرت کی خلعتِ شہادت کو بہرصورت ترجیح دی۔کوفہ سے مردوایس ہوکر ابومسلم خراسانی کے دربار میں پہنچے

ایک دوبارتو ابوسلم ان کے ایمان ویقین کے نشہ کی مستی ،احساسِ فرض وجذبہ حق اوکی ، دین وتقوی کی شہرت اور سارے علاقہ خراسان میں نیک نامی کے پیش نظرچتم پوشی کرگئے۔ تاہم جب ابراہیم الصائغ کسی صورت بھی نیل سکے اور بتدریج کلم میں ایوسلم کوخطاب کرنا شروع کردیا۔ علیظ۔ یعنی ابراہیم نے تیز وتند لہجہ میں ابوسلم کوخطاب کرنا شروع کردیا۔

تب ابوسلم نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا ، مگرخراسان کے مشائخ وعلماء کے اصرار پرصرف ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کور ہا کردیا۔

#### شہادت نے پہلے ابراہیم کا پنی آخری تمنّا کا اظہار: م

مگرابراہیم کب باز آنے والے تھے، جب بازنہ آئے تب ابو مسلم نے ان کے قتل کے جواز کے لئے قاتونی حیلہ جوئی کر کے گرفتاری کا تھم دے کر آخری مرتبہ اپنے دربار میں حاضر کرنے کا تھم دیا۔ حاضر کر دیتے گئے ، اس موقع پر ابراہیم الصائع نے جو آخری تقریرا ہوسلم سے کہی ہیتی :

ولاجا هدنک بلسانی لیس لی قوة بیدی و لکن یرانی الله و بغضک فیه در الجماص)

میں قطعا تجھ سے اپنی زبان سے جہاد کروں گا۔ میرے ہاتھ میں (ہاتھ سے فیصلہ کا) افتد ارنہیں ہے مگر میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس حال میں دیکھے کہ محض اللّٰہ کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں (صرف اس کا ثبوت پیش کرنا مقصود ہے) اس طرح ابراہیم نے گویا موت جیسے لا نیخل عقدے کاحل نکال لیا کہ خدا کے دشمن کی تلواران کو خدا کے یاس پہنچا دے اور وہ اپنے مالکِ حقیقی کے قدموں پراپنی جان شار کردیں۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ آخری دفعہ جب ابراہیم کویفین ہوگیا کہ اب ابومسلم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے بدن پرخوشبولگائی ، کفن کا کپڑ ااوڑ ھالیا اور بھرے دربار میں ابومسلم کوخطاب کیا :

فوعظه ، و كلمه بكلام شديد فامر به فقتل و طرح في البير ـ (ابن معرص١٠١)

ابراہیم نے ابومسلم کوخطاب کر کے نصیحت اور وعظ کہنا شروع کر دیا ہخت الفاظ کہنا مشروع کر دیا ہخت الفاظ کہنا مشروع کر دیا ہے اور کسی مشروع کر دیے اس پر ابومسلم نے حکم دیا ہے چارے ( ابراہیم ) قتل کر دیے گئے اور کسی الکوئیں میں ان کی لاش چینکوادی گئی۔ (رضی اللہ عنہ )

آخر جودُ هن هی اور جوعزم تھا وہ پورا کیا۔ جب ابراہیم کا تذکرہ امام ابوصنیفہ گی مجنس میں آتا تو عبداللہ بن مبارک راوی ہیں کہ امام ابوصنیفہ رونے لگتے۔ حتمی ظننا انه موت۔ ہم لوگ خیال کرنے لگتے کہ امام ابوصنیفہ مرجائیں گے۔

#### ابو حنیفه نے جان دیکر عظیم قیمت وصول کی:

بہرحال گوبات لمبی ہوگئ مگر دکھانا ہے ہے کہ منزل دونوں کی ایک تھی۔اختلاف مرف راہ میں تھا،ابرا ہیم ابتلاء کی جس راہ سے پہنچے بالآ خرابوطنیفہ ہمی اپنے آپ کواس منزل تک پہنچا کررہے،لیکن امام صاحب نے افاد ہاوراستفاد ہاورنفع المسلمین کی عظیم منزل تک پہنچا کررہے،لیکن امام صاحب نے افاد ہاوراستفاد ہاورنفع المسلمین کی عظیم قیمت وصول کی ۔انتظار کی مکن ساعات میں حق کوآ کے بڑھایا باطل کو بیچھے دھکیلا اورابوطنیفہ نی اپنی قیمتی جان دے کرجو عظیم قیمت وصول کی ،اس کی تفصیلات وضع قوانین ، تدوین فقہ نے اپنی قیم ، رجال کار کی فراہمی ، تربیت ،فقہی اُصول ، قواعد وکلیات ، ہزاروں فروعات ، اشاعت علم ، رجال کار کی فراہمی ، تربیت ،فقہی اُصول ،قواعد وکلیات ، ہزاروں فروعات ، اہتا و استباطِ مسائل ، اسلامی سیاست کے نشانِ راہ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کے خدو خال یعنی فقہ حنفیہ کو مستوری و آئیمی حیثیت دلا نا اور اس کا کمل نفاذ کسی

#### ا مام اعظم ابوحنیفه گانظریهٔ انقلاب وسیاست \_\_\_\_\_\_ ۵۲ 🏈

حد تک ہماری اس تالیف میں تفصیل سے آگئے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم نے امام ابوحنیفہ کاسیاس مسلک قرار دیا ہے۔

#### ابوحنیفہ کے کردار کے پین منظر میں قدرت کے تکوینی اسرار:

اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں قدرت کے بچھ تکوین اسرار پوشیدہ تھے۔ پیسب بچھ صرف کیانہیں جار ہاتھا بلکہ کرایا جار ہاتھا :

#### رع پیقدم اُٹھتے نہیں اُٹھوائے جاتے ہیں

قدرت کوامام ابوحنیفهٔ سے تدوین قانون اور خدمتِ اسلام کامجوعظیم کام لیناتھا، بقولِ پزیدبن ہارون، فقدامام ابوحنیفهٔ - کاخاص ہنرتھا۔

فھو صناعۃ و صناعۃ اصعحابہ کانھم خلقوا لھا۔(مونق جاس ۱۵) پیتوان کااوران کے شاگر دول کا خاص ہنراورفن ہے، گویااییا معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لئے پیلوگ پیدا کئے گئے۔

## اندرونِ خانه برخلوص جدوجهد کے کامیاب نتائج

اور واقعہ یہ ہے کہ صرف فقہ خفی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پاس فقہ کا آج جو پچھ سرمایہ ہے، وہ شافعیؓ فقہ ہو یا صنبلی ، بلکہ مالکی فقہ تک کسی نہ کسی حیثیت ہے سب کی بالآخرامام ابو صنیفہ ہی کی ان دیدہ ریزیوں ہے آبیاری ہوئی ہے ، جن کا موقعہ قدرت نے بصورت انتظاران کوعطافر مایا تھا۔

انتظاراوروقفہ کی بیدمت ۴۵اھ تک تیرۂ چودہ (۱۳،۱۳) سال کا بہترین موقعہ تا چوآپ نے اقامتِ حق اورازالہ ُ باطل کے لئے خاموش، حکیمانہ مگر بڑی منصوبہ بندی ہے اندرونِ خانہ کامیاب جدوجہد جاری رکھی۔

ابوحنیفهٔ کاسیاسی نصب العین:

اورابو حنیفہ یہ این انصب العین ہے تعین کرلیا تھا کہ حکومت کو قضاءِ فصل خصو مات کے سلسلہ میں اس کے نقائص کی اصلاح کی طرف متوجہ کرلیا جائے اور جب وہ متوجہ ہوتو اپنی پوری زندگی اور زندگی کے سارے وسائل کو کھیا کر جوضیح چیز وہ تیار کررہے ہیں ،اس کو جول کرنے پرقدرتا حکومت مجبور ہوجائے۔

#### نصب العين مين كامياني:

بالآخرامام اعظم ابو صنیفتی جس مدف پرنظر نفی ، تیرنشانے پرٹھیک لگا۔ فقہاء ، ایمیہ اللہ مجتهدین ، قضاة اورمفتیوں کی ایک جماعت تیار کرلی۔موفق نے لکھاہے :

بالآخرامام ابوحنیفه کی بات نے استواری حاصل کی اور امراءامام ابوحنیفه کے محتاج ہوگئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ (مونق ج مص ۷)

حضرت مولا ناسيد مناظراحسن گيلاني رقمطرازين:

امراء ابوحنیفہ کے مختاج ہو گئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔

یہی چیز دیکھنے کی اور غور کرنے کی ہے۔ امراء سے الگ رہنا ، حکومت اور حکومت سے مستغنی

رہ کرسارے ذرائع سے قطعی طور پر بے نیاز ہو کر زندگی گذارنا ، موج خون سر سے گذرتے

ہوئے دیکھنا ، لیکن آستانِ یار سے نہ اُٹھنے پر اصرار جاری رکھنا اور اپنے آخری سانس تک جاری رکھنا ، یہ واقعہ ہے کہ اس حد تک امام ابو حنیفہ کے ساتھ اکا بر اسلام کا ایک بڑا گنہ ، فشریک تھا۔

#### اسلاف میں ابو حنیفه کا متیازی مقام:

کنیکن میہ بات کہ امراء سے دور رہنا ، اور پھر ان ہی امرا ، کو اپنامتاج ، بائے ک

کوششوں کوبھی جاری رکھنا ،خودا پی مجلس کوخلفاء اور سلاطین کے ذکر سے پاک رکھنا ،کین ان مجلسوں تک زبردتی اپنے ذکر کو برور پہنچانا اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ امام صاحب نے اپنی حکیما نہ تد بیروں سے الی صورت حال پیدا کردی کہ بالآخر بقول یجی بن آدم کہ :

''خلفاء اور ائمہ (یعنی مسلمانوں کے ساسی حکر انوں کا طبقہ ) اور حکام ابوحنیفہ کے مدونہ قوانین سے فیصلہ کرنے گے اور بالآخراسی پرسلسلہ ختم ابوحنیفہ کے مدونہ قوانین سے فیصلہ کرنے گے اور بالآخراسی پرسلسلہ ختم ہوا''۔ (المونق ج میں ۱۳)

ذاؤدطائي فرماتے ہيں:

بالآخرلوگوں کا زُخ امام ابوصنیفہ کی طرف پھر گیا۔ بڑے بڑے امراءاور حکام ا آپ کی عزت کرنے لگے، مشکلات کے طبیب امام نے ہمیشہ اپنے آپ کوآ گے آگے رکھا لوگ آپ کے مداح بن گئے۔ابیا کام کر کے امام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا جودوسروں سے نہ بن آیا۔(ایشاس)

#### نظام حکومت میں ابوحنیفہ کے اشتر اکٹِمل کا مطالبہ:

غرض امام اعظم ابوصنیفہ نے اپنے علمی اور عملی تدبیروں سے ماحول ہی ایسا پیدا کر ویا تھا کہ حکومت میں امام صاحب کے اشتر اک کا مطالبہ اس زمانے کا ایک عام مطالبہ بن چکا تھا۔

چنانچہ عباسی حکومت کے فرمانروا ابوجعفر منصور نے جب مدینۃ الاسلام بغداد کی تغییر کا کام شروع کیا تو شہر کی تغییر کا نظم اور اینٹ کی ڈھلائی ان کا گننا، کام کرنے والوں کے کام کی نگرانی بیسارے کام ابوحنیفہ کے سپر دہوئے۔ جب ان اینٹوں کی تعداد کروڑ ہاکروڑ سے متحاوز ہوگئی اور ان کا گننا دشوار ہوگیا، تو مؤرخین کا بیان ہے کہ :

امام صاحبٌ نے ایک بانس منگوایا اور جس نے جتنی اینیٹی ڈھالی تھیں، ان کواسی بانس سے ناپ لیتے تھے۔ کان ابو حنیفہ اول من عدل اللبن بالقضب ۔اینوں کو بانس سے گنے کا طریقہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا۔

(طبری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عباسی خلیفہ منصور نے امام ابوطنیفہ سے حکومت کا عہدہ قضا قبول کرنا جا ہا تھا، گر جب انکار دیکھا تو خشت شاری اور مزدوروں کی نگرانی ان کے سپر دکر دی۔ کہتے ہیں کہ امام کے انکار پرمنصور قسم کھا بیٹھا تھا کہ ضرورتم کو مقرر کر کے رہوں گا، جب امام کی طرح راضی نہ ہوئے توقشم پوری کرنے کے لئے بیکام امام صاحب کے حوالے کردیا: انما فعل المنصور ذالک لیخرج عن یمینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی قسم سے وہ باہر ہونا چا ہتا تھا۔ یعنی جو شم کھائی میمینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی قسم سے وہ باہر ہونا چا ہتا تھا۔ یعنی جو شم کھائی شمینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی قسم سے وہ باہر ہونا چا ہتا تھا۔ یعنی جو شم کھائی اسے اس تد ہیں سے یورا کرنا چا ہتا تھا )

#### مسلمانوں کی آئینی زندگی کے لئے ابو صنیفہ کی کوشش:

اس کے بعد جب بھی امام ابوحنیفہ کو ابوجعفر منصور سے ملاقاتوں کے مواقع ملتے رہے تو امام حب بھی امام ابوحنیفہ کی مسلمانوں کی آئین زندگی کے لئے حکومت ملتے رہے تو امام صاحب کی کوشش یہی رہی کہ مسلمانوں کی آئین زندگی کے لئے حکومت قوانین کے اس مجموعہ کوکسی طرح قبول کرلے جو انہوں نے برسہا برس کی عرق ریزی سے تیار کیا تھا۔

اسی دوران میمهی ہوا کہ دنیاا پنی پوری رعنائیوں اور کشائنوں کے ساتھ امام اعظم ابوصنیفہ کئے یاؤں پڑی۔ ابوجعفر منصور نے مختلف صورتوں میں عطایا ، ہدایا ، تھا کف پیش کئے تاکہ ابوصنیفہ کو اپنے کام کا بنالیس ، مگر امام اس کے گراں قدر ہدایا کو تھکرا کر بھی مدارات کی روش اخترار کر کے منصور سے اپنا کام زکالنا چاہتے تھے صیدتو تھے ہی مگر صیا در جنا چاہتے تھے۔

#### منصور کے دربار میں ابو حنیفہ کی پہلی تقریر:

ان دنوں ابوجعفرمنصور نے امامِ ما لک ، ابن ابی ذئب اور امام ابوحنیفهٌ تنیوں حضرات کوایئے دربار میں بلوا کرید دریافت کیا کہ :

'' نیج سیج بتایئے کہ مسلماتوں کی حکومت کی باگ ڈور جو قدرت نے ہمارے سپر د کی ہے کیا واقعی ہم اس کے اہل ہیں یانہیں۔امام اعظم ابوحنیفہ ؓ نے جوطویل جوابی تقریر کی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

''کسی بھی حیثیت سے تمہاری حکومت شرعی اور آئینی نہیں ہے، جب تم نے حکومت سنجالی تو اس وقت اربابِ فتوی دو آ دمی بھی تمہاری خلاقت پر متفق نہیں تھے'۔

#### ابوجعفر كامنصوبة للواريامزيدا نظار:

ابوجعفر منصور ہوشیار ، مصلحت اندیش اور بڑاسیاس تھا۔ اسے اپنی بزیدیت کی موت کی تصویر قتل حسین کے آئینے میں صاف نظر آرہی تھی۔ اس لئے کسی قتم کا نوٹس لئے بغیرامام اعظم ابوصنیفہ اوران کے رفقاء کو بغیر کسی تعرض کے گھر جانے کی اجازت دیدی۔ تاہم امام صاحب کی اس قدرصاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک و شبہات کو جو امام صاحب کی اس قدرصاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک و شبہات کو جو امام صاحب سے متعلق وہ رکھتا تھا، یقین سے بدل دیا، نیکن اسے کیا کرنا چاہئے کیا" آحسر امام صاحب سے تعنی تلوار سے آخری فیصلہ امام کا کردیا جائے یا بجائے زہر کے ابھی گڑ کے سیدل السیف " یعنی تلوار سے آخری فیصلہ امام کا کردیا جائے یا بجائے زہر کے ابھی گڑ کہا سے تی خیالات میں غلطاں پیچاں تھا کہا ہے ۔ شایدان ہی خیالات میں غلطاں پیچاں تھا کہا ہے ۔ شایدان ہی خیالات میں غلطان پیچاں تھا کہا ہے ۔ شایدان ہی خیالات میں غلطان پیچاں تھا کہا ہے ۔ شایدان ہی خیالات میں غلطان کے بیچی

#### الم ابوصنيفه كانظرية انقلاب وسياست ......

#### بن عبدالتُنفسِ زكيه كاخروج:

محمہ بن عبداللہ (حنی سادات میں سب سے سربر آوردہ ہستی حضرت عبداللہ بن بن الحسن بن الحق بن الجا طالب کے صاحبزاد سے تھے اور اس واقعہ خروج کا ظہور ہم الھ کے درمیان ہوا ہے ) (محمہ بن عبداللہ نفسِ زکیہ ) نے مدینہ میں حکومت کے خلاف بغاوت اور مقابلے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

ادھرامام اعظم ابوحنیفہ جس باضابطہ اجتماعی اور منظم تحریک کے منتظر تھے اور اس سے قبل کے زمانہ میں حق کے بڑھانے کے امکانات سے ممکنہ حد تک فائدہ اُٹھانے کی کوشش میں مصروف رہے۔ (کاٹ ص۱۰۸)

#### ایک وسیع اور ہمہ گیرتحریک:

محمد بن عبدالله نفس زکیه کی تحریک ، ایک وسیع ، ہمه گیراورا نقلابی تحریک تھی۔ پوری اسلامی سلطنت میں ایک ہی روز میں حکومت کا تخته اُلٹنے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔خود مدینه منوره میں کوئی ایساشخص نہیں رہ گیا تھا ، جس نے نفسِ زکیه کی حامی نه بھری ہو۔ (کال ج مص 20)

ادھرتح یک کے رہنما محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جونفسِ رضیہ کے نام سے مشہور تھے۔ دونوں اس لحاظ سے پورے اتر رہے تھے کہ اجتماعی تحریک کی باگ ان کے ہاتھ میں ہو۔

#### ابراہیم کی حمایت اور حکومت سے مقابلہ کا علانیا قدام:

ادھرعہدِ انتظار میں امام ابوصنیفہ نے جس عظیم کام کوشروع کیا تھا خدانے وہ کام بھی ان سے مکمل کرالیا۔

چنانچہ کوفیہ میں ابراہیم نفس رضیہ نے جب کام شروع کیا تو ابوحنیفہ حکومت کے

امام اعظم ابوحنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست ------ ﴿ ٥٠ اِنظام اور دارو گیرے ہوگئے لیا انظام اور دارو گیرے ہوگئے لیا مقطراز ہیں :

كان ابوحنيفه يجاهر في امره و يامر بالخروج معه \_

(السعى الشافعي جا<sup>مر ٢٠٠</sup>)

ابراہیم کی رفاقت پڑامام ابوحنیفہ گھوں گوعلانیہ اُبھارتے اور حکم دیتے کہ ان کے ساتھ ہوکر حکومت کا مقابلہ کرو۔

حکومت کے مقابلہ میں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جراُت تواب نہیں بلکہ فتنہ وفسادے۔

خلیفہ منصور کوفہ آ کر فروش ہو گیا۔ عبای حکومت کے سرکاری کارندے جالاک عقاب بن کر ہراس شخص کو اُ چک لینے کے لئے منڈلار ہے تھے، جس کے متعلق ہلکا ساشبہ بھی مخالفت کا بیدا ہوجا تا تھا، مگرامام ابوحنیفہ سب بچھ سے بے نیاز ہوکر میدان میں کود آ کے تھے اور یہ فتو کی جاری فرمایا تھا۔

ابوحنيفيهٌ كافتوى جهاد:

"کراس جنگ میں شرکت بچاس جج سے زیادہ افضل ہے"۔ (موفق ج سے ممر) امام صاحب کے براہ راست شاگر دز فربن مذیل کی بیشہا دت ہے :
کان ابو حنیفہ یجھر بالکلام ایام ابر اھیم جھار اشدیدا۔

(الفِنأص الحا)

ابراجيم كن مان مين امام ابوحنيفة علانيه بلندآ واز هي گفتگوكرنے لگے آورزيان

بلندآ وازے (لوگوں كوحكومت سے بغاوت برأ بھارنے لگے)۔

اس راہ میں امام ابوصنیفہ کا جوش وخروش شد ت کے انتہائی نقطہ تک پہنچ گیا تھا۔ امام صاحب کا ہرشا گردمجلسِ وضع قوانین کے ارکان اور صلقهٔ درس کے تمام تلا فدہ، آپ کے اہل وعیال غرض سب کی زندگی خطرے میں آگئی تھی۔

#### ابوصنیفہ فوجی بساط یلٹنے میں کامیاب ہوئے:

تقدیری واقعات کا کوئی علاج نہیں ، ورنہ تد بیر کی حد تک کسی حکومت قائمہ کو بٹھا دینے گآخری تجویز یہی ہوسکتی ہے کہ فوجی انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ اس حد تک جو یقیناً سب سے بڑی کامیابی ہے ، امام ابوحنیفہ نے عباسی فوجی بساط کا سب سے بڑا اہم مہرہ ' زبر دست موروثی نمک خوار اور وفا دار جرنیل حسن بن قحطبہ کو اپنے ساتھ ساتھ شریک کر نیا ، جس کے باپ قحطبہ نے عباسی حکومت کی دما فی قوت (ابومسلم خراسانی) کے ساتھ دست و بازوکا کام دیا تھا۔ قطبہ کی وفات کے بعد عباسی فوٹ کی کمان ان کے بیٹے حسن کے ہاتھ میں بازوکا کام دیا تھا۔ قطبہ کی وفات کے بعد عباسی فوٹ کی کمان ان کے بیٹے حسن کے ہاتھ میں آئی وہی ان کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔

ابوحنیفہ کی نظریں اس کو تا ٹر گئیں۔ ایک سال کی مسلسل محنت سے جز ل حسن بدل گیا اور جب جز ل حسن کی تحقیقات کے سلسلہ میں ابوجعفر منصور نے دریا فت کیا:
"کون ہے جوحسن کوہم سے بگاڑر ہاہے؟"

تور پورٹرول نے بیر پورٹ پیش کی: انہ ید خل علی ابی حنیہ (مرائل ن ۲۳ ۱۸۴) اس کی آمدورفت ابوطنیف کے پاس ہے۔

تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد نفس زکیداور ان کے بھائی ابراہیم نفس رضیہ کی تحریک جب مدینہ منورہ ،بھرہ اور کوفہ میں اندر ہی اندر کا م کررہی تھی ۔ ابوحنیفہ پُرعباس فوج کے روحِ روال کوتو را لینے کی کوششوں میں مصروف تصاورا ہے ابوحنیفہ کی کرامت آجا جائے یا امام صاحب کا بے نظیر سیاسی تد برکہ جو خص محمد ابراہیم کے خروج سے پہلے اور قطبہ کی وفات کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی مہم میں پیش پیش رہا، جس کے باپ کے دست وباز و نے عباسی حکومت قائم کی تھی ۔ ٹھیک خروج کے وفت اس کا بیٹا و جانشین ساری عزت و جاہ اور دولت و نروت سے کٹ کر ابوطنیفہ کے دستِ حق پر تو بہ کرتا ہے اور خود کو آز ماکش کی گھریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔

#### ابو حنیفه کی سیاسی تدبیراورابوجعفر منصور کی بدحالی:

ابوطنیفہ کی اس سیاسی تدبیر سے ابوجعفر منصور باوجود سیاسی مدتر ، دلیر اور بہادر ہونے کے بوکھلایا، پر بیثان ہوا اور اس حد تک مابیس ہوا کہ کوفہ کے ہر درواز نے پر تیزرو سواریاں بندھوادی تھیں کہ وفت آنے پر جن طرف بھی بھا گئے کا موقعہ ملے بھاگ جاؤنگا۔

یہ سب پچھ ہور ہاتھا، مگر اس کے باوجود حکومت امام ابوطنیفہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرائت نہ کرسکی کہ اللہ نے سارے عراق بلکہ سارے مشرق کا ان کوامام اور پیشوا بناویا تھا۔

جرائت نہ کرسکی کہ اللہ نے سارے عراق بلکہ سارے مشرق کا ان کوامام اور پیشوا بناویا تھا، پھوٹے کے ابوجھ فرمنصور اضطراب وسرائیمگی کے جس حال میں اس وفت مبتلاتھا، پھوٹے کے جھتے میں ہاتھ دو النا اور " بجائے کہ نہ شدہ وشد" کی مصیبت میں گرفتار ہوجا تا۔ ا

بہر حال تقدیر ، تدبیر پر غالب آئی اور تحریک کچل دی گئی۔ حضرت محمد نفس زکیداور ابراہیم نفس رضیہ شہید کر دیئے گئے اور فتنہ فروہ و گیا ، تب بھی امام ابو صنیفہ میں گرفتاری کی طرف فوراً منصور متوجہ نہ ہوا ، اس میں بھی رائے عامہ کے دباؤاور ابو صنیفہ کی علمی و دین ، فقہی اور سیاسی عظمت کو دخل تھا۔

گذشته صفحات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ مینی سادات کی مساعی کا خاتمہ محمد اور

#### ابوجعفرمنصور کی انتقامی کاروائی:

ابوجعفر منصور کوفراغ قلب اوردلجمعی حاصل ہوئی، پھرتھم پر بغداد کی طرف متوجہ ہوااور اب پُن پُن کر حیلے بہانوں سے بغاوت کی تحریک میں حصہ لینے والوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ خالفین کے مکانات ڈھانے اور خلتان کاٹ دینے کے احکام جاری گئے۔

امام وارالبجر قامام مالک نے محدنفس زکیہ کے خروج کے وقت فتوی دیا تھا کہ ابوجعفر منصور نے بیعت جراً زبردتی لی ہے۔ اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی۔ ابوجعفر منصور کے حکم سے جعفر بن سلیمان عبامی والی مدینہ نے امام مالک کو تعین (۳۰) اور بعض روایات میں سوکاذ کرملتا ہے کوڑے لگوائے۔ بری طرح پڑوایا اورمونڈ ھے اتر واد ہے۔

امام مالک نا قابل برداشت سز اسے بے ہوش ہوجاتے تو دُعاکرتے الملھم اغفول لھم فانھم لا یعلمون۔ (دیان الذہب ص ۱۸)

#### امام ما لک نے ابوحنیف سے انتقام کی منصوری تدبیرنا کام بنادی:

اسی زمانے میں ابوجعفر منصور جج کے سلسلہ سفر میں جب مدینہ منورہ پہنچا ہے تو امام مالک ہے علی الاعلان معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور مختلف طریقوں ہے امام ، لگ ہے تعلقات بڑھا تا اور ان کی دلجو ئیاں کرتا ہے۔ ادھر دل و د ماغ پر چونکہ ابوطنیفہ کی فقہی مہارت ، مجلس وضع قوانین کی جامع دستوری کاروائیاں اور عظمتیں مسلط تھیں۔ اس لئے منصوریہ چاہتا تھا کہ امام مالک کے اجتہادی مسائل ونتائج کوفقہ حنفی کی طرح کسی باضا بطہ قانون کی شکل میں مرتب کر کے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابوطنیفہ اور ان کے قانون کی شکل میں مرتب کر کے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابوطنیفہ اور ان ک

تلافدہ یا علماء عراق کے لئے ان کے مقابلہ میں ابوجعفر جس مخالفانہ محاذ کو قائم کرنے کی تدبیریں کررہا تھا ، امام مالک کی بندی اورحقیقت بنیری کررہا تھا ، امام مالک کی بندی اورحقیقت بندی نے منصور کے جواب میں اس کے چلائے ہوئے تیرکو بے ٹھکانہ کر دیا۔ امام مالک نے منصور سے کہا :

عالیجاہ! جس جس علاقے کے باشندوں نے جو باتیں (احادیث روایات اور اقوالِ علاء س کر) اختیار کرلی ہیں ،ان کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ (میزان الکبری شعرانی)

اس طرح امام ابوحنیفہ اور ان کی علمی خد مات کے اثر ات جوعباس حکومت کے مرکز عراق اور دوہر ہے مشرقی ممالک میں قائم ہو سکتے تھے کے مقابلہ میں امام کا لگ کولا کھڑ اگر نے کی حکومتی تہ ہیر بری طرح ناکام ہو گئی۔

# ابو حنیفه کورام کرنے کی آخری نام کام کوشش:

۱۳۱ ھے ۱۳۸ ھ تک دوسال کے عرصہ میں امام مالک کے جواب سے مایوی اور دائے عامہ کے دباؤ سے حکمتِ عملی کے تحت خلاصی کی راہ اختیار کر کے ابوجعفر نے مختلف حیلوں اور تدبیر سے امام ابوحنیفہ کے متعلق اپنے آخری فیصلے تک بہنچنے کی تدبیر بیں شروع کر دیں۔ ۱۳۸ ھ سے ۱۵۰ ھ تک جونقی ایک بہنچنے کی تدبیر بی شروع کر دیں۔ ۱۳۸ ھ سے ۱۵۰ ھ تک جونقی بیادو دیں۔ ۱۳۸ ھ سے ۱۵۰ ھ تھی ربغداد کی تعمیل اور ابوحنیفہ سے نیا تعلق قائم کیا اور امام صاحب و ھائی سال کے عرصہ میں منصور نے پھر سے ابوحنیفہ سے نیا تعلق قائم کیا اور امام صاحب کو کوفہ سے بغداد بلا بلا کرعہد ہ قضا قبول کرنے پر مجبور کرتار ہا۔ اولاً مقامی قضا کا عہدہ بیش کیا۔ جب انکار دیکھا تو چندصوبوں کی قضا پیش کی ، جب بیابی نہ چلی تو آخر میں تمام ممالک محروسہ کے لئے ابوجعفر منصور ، قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کرنے کی خاطر ابوحنیفہ ممالک محروسہ کے لئے ابوجعفر منصور ، قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کرنے کی خاطر ابوحنیفہ کی ساجت کرتے رہے کہ قضا کے اختیارات بھی ابوحنیفہ کے باس رہیں۔

#### فاضى القصاة كاتصورسب سے پہلے ابو حنیفہ نے پیش كيا:

اورسارے اسلامی صوبوں میں قاضی بھی ابوطنیفہ کے ہاتھ سے نکلے۔ کہاجاتا ہے کہ قاضی القصناة کے عبدے کی طرف سب سے پہلے ہارون الرشید کا ذہن منتقل ہوا اور اس نے قاضی ابو یوسف کا اس عہدے پر تقرر کیا ، لیکن تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے جانے ہیں کہ اس کے لئے سب سے پہلے ابوطنیفہ ہی نے زمین ہمواری تھی۔ ابوجعفر منصور مجبور ہوگیا تھا اور ابوطنیفہ کی خدمت میں قاضی القصناة کے عہدے کو قبول کرنے کی پیش کش کر دی تھی ، اگر ابوطنیفہ ، ابوجعفر منصور کی درخواست قبول کر لیتے تو بالفعل ابو یوسف نہیں بلکہ اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصناة ابوطنیفہ ہی قرار پاتے۔

ابویوسٹ کا قاضی القصناۃ بننا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ یہ ابوحنیفہ کے ایامِ انتظار کی محنت اور ایک خاص حکمتِ عملی اور لائحہ کمل تھا۔ جسے ابوحنیفہ نے مسلمانوں کے متعلق تیار کیا تھا۔ جس کے مطابق واقعہ کا ظہور ہوااور ہوتار ہا۔ قاضی ابویوسف ؓ ابوحنیفہ کی اس دوراندیثی کویا دکر کے بھی بھی کہا گھتے :

ابوحنیفهٔ کتنے بابر کت آ دمی تھے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں راہیں ہم پران ہی کی کھولی ہوئی ہیں۔(مونق جامع)

وزارت عدل کے منصبِ جلیل کی پیشکش

#### اورابوحنیفه گی زندگی کا آخری امتحان :

الغرض امام اعظم ابوحنیفہ نے اسلامی عدالت کی تنظیم اور نظامِ عدالت کی تو حید کے سلے سردھڑکی بازی لگا دی تھی اور دل وجان سے بہ جائے تھے کہ حکومت اسے باضا جلہ طور اپنادستور مملکت بنالے اور جب ابوجعفرنے امام صاحب کوایئے دام میں لانے کے لئے

ان کے اس آخری مرغوب دانے کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا اور عہد ہ قاضی القصاۃ اللہ ان کے سامنے رکھ دیا اور عہد ہ قاضی القصاۃ اللہ وزارتِ عدل کی گرانقذر پیشکش کر دی۔ بظاہر عقل کا تقاضا بیتھا کہ امام صاحب اسے نعمینہ اور خدائی فضل سمجھتے ہوئے قبول کر لیتے۔

مگران کی بصیرت اور دوراندیشی نے اسے بھی اپنے لئے زندگی کا آخری امتحال قرار دیا۔ امام صاحب سمجھ رہے تھے کہ ابو معفر کا اصل مقصد ابو صنیفہ کو اپنے قابو میں لا انہیں ختم کر دوراستے ہیں یا تو انہیں حکومت میں شریک کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دو جس کے دوراستے ہیں یا تو انہیں حکومت میں شریک کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دو جائے ۔ منصور طے کر چکا تھا کہ اس خطرناک کا نے کو اپنی حکومت کی راہ سے بہر حال نکال کو این حکومت کی راہ سے بہر حال نکال کو این حکومت کی راہ سے بہر حال نکال کو این حکومت کی راہ ہے بہر حال نکال کو رہوں گا۔

امام صاحب کے سامنے بھی صرف دوہی راستے رہ گئے تھے:

ا) یا تو ابوجعفرمنصور کے پیش کئے ہوئے اس آخری لقمہ کونگل کرخود پچ جائیں ،کین ً اپنی زندگی کی ساری کمائی کو ہمیشہ کے ۔لئے ختم کردیں ۔

۲) یا ابوجعفر کی بدگمانیوں کو یقین کے درجے تک پہنچا کراپنے مشن اور نصب العین کو بر داشت کرنے کے بین وام بخشنے کے لئے خود اپنی ذات کے ختم ہوجانے کے خطرے کو بر داشت کرنے کے سے آ مادہ ہوجا کیں۔

#### كوفه مين ابوحنيفه كي آخرى تقرير اور تلامذه كوخصوصي مدايات:

دوسری صورت امام ابوحنیفه یکسامنے کامیابی کا واحدراسته بن کرسامنے آگئی تھی اس آئینہ میں فقداسلامی کا شاندار مستفتل انہیں صاف نظر آر ہاتھا۔

چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے ایک ہزار تلامذہ کے عظیم مجمع کوخصوصی ہدایات دیں اور خطاب فرمایا: امام صاحبؓ کی اس تاریخی تقریر کے چندا قتباسات کا ترجمہ درج ذیل ہے: ارشاد فرمایا:

''میرے دل کی مسرتوں کا سارا سر مایہ صرف تم لوگوں کا وجود ہے۔ تمہاری ہستیوں میں میرے حزن اورغم کے ازالہ کی ضانت پوشیدہ ہے۔ میں نے ایبا حال پیدا کر دیاہے کہ لوگ تمہار نے شش یا کی جستو کریں گے اورای پرچلیں گے،تمہارے ایک ایک لفظ کواب لوگ تلاش کریں گے، میں نے گردنوں کوتمہارے لئے جھکا دیااور ہموار کردیاہے''۔ پھران جالیس خاص تلامذہ کوخصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے قریب بلایا

اورقرمایا:

''پس وقت آگیا ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں ، میں پیر کہنا جا ہتا ہوں کہتم جالیس میں ہرایک عہدۂ قضا کی ذمہ داریوں کوسنجالنے کی پوری صلاحیت اینے اندر پیدا کر چکا ہے۔اور دس آ دمی تو تم میں ایسے ہیں جوصرف قاضی ہی نہیں بلکہ قاضوں کی تربیت وتہذیب کا کام بخو بی انجام دے سکتے ہیں .... میری بیتمنا ہے ہے کہ ملم کومحکوم ہونے کی ذلت سے بچاتے رہنا ، قضا کا عہدہ اس وقت تک درست اور صحیح رہتا ہے جب تک کہ قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو،اسے قضا کی تنخواہ حلال ہے مسلمانوں کا بادشاہ یا امیر اگرمخلوق خدا کے ساتھ کسی غلط روّ ہے کو اختیار كرے تو اس بادشاہ سے قريب ترين قاضي كا فرض ہوگا كہ اس ہے بازیرس کریے'۔ (موفق ج ۲ص ۱۰۰)

منصور کے در بار میں ابو حنیفہ کی طلی:

ایک ہزار تلامذہ کے عظیم مجمع کی اہمیت اور امام ابوصنیفہ کی تقریر کی خبر نے

ابوجعفر کواس پرآ مادہ کرلیا کہ اب جس طرح بن پڑے ابوصنیفتہ کو کوفیہ بلالیا جائے۔ چنانچہ عیسیٰ بن مویٰ کے پاس ابوجعفر کا فرمان پہنچا کہ ابوصنیفتہ کوسوار کرکے میرے پاس فورا روانہ کردو۔

#### ابوحنيفيه كاستقلال اورمنصور كااشتعال:

پھروہی قصہ پیش آیا کونے سے بغداد پہنچائے گئے۔خلیفہ کے دربار میں پیشی ہوئی۔ موفی۔قاضی القصناۃ اور عباسی خلافت کی وزارت عدل کے منصبِ جلیل کی پیشکش ہوئی۔ بڑی لے دب ہوئی جب کوئی عذر قبول نہ ہوا تب ابو حنیفہ نے منصور سے عرض کیا :

اتبی لا اصلح - (مونق جاس ۲۱۵) قضا کی مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔

ابوجعفرنے کہا: بل انت تصلح۔ بلکتم ضوورقضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔

دونوں میں اس سوال وجواب کاردوبدل ہوتارہا۔

ابوجعفرمنصورغضب ناک ہوا،اپنقطعی غیرمشکوک معلومات اور ذاتی تجربات پر اعتماد کرتے ہوئے ابوحنیفیڈ سے کہنے لگا

كذبت انت تصلح \_(مونق جهص ١٤٠)

جهوث بولتے موقطعاتم قضا كى صلاحيت ركھتے ہو۔

امام ابوحنیفه مجمی خاموش نهره سکے، برسی استغناء اور بے پرواہی کے ساتھ خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

''لیجئے! آپنے اپنے خلاف خود فیصلہ کردیا، کیا آپ کے لئے بیرجا نزہے کہ اس شخص کوقاضی بنا کیں جو آپ کے نز دیک جھوٹا اور کذاب ہے'۔

ابوصنیفہ کے اس جواب سے عباسیوں کا مطلق العنان فرمانروال منصور ذہنی

#### أمام اعظم ابو منيغه كانظرية انقلاب وسياست -------- ﴿ ١٢ ﴾

تكست كى رسوائى كے پیش نظر زیادہ مشتعل ہو گیا اور خطیب نے لکھا ہے كہ م كھا بیشا كہ : فخلف المنصور ليفعلن۔

> منصورتم کھا بیٹھا کہ ابوحنیفہ کو بیکام کرنا پڑےگا۔ گر ابوحنیفہ نے بھی اس آزادی و بیبا کی کے ساتھ شم کھائی کہ : خدا کی شم! میں ہرگزیدکا منہیں کروں گا۔

#### تازیانے اور جیل خانے کی سزائیں:

اگرچہ ابوطنیفہ کے سوائح نگاروں نے تصریح نہیں کی مگر قرائن و شواہد سے پچھے اندازہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پر منصور نے غصہ سے اندھے ہو کرعوا قب اور نتائج کا اندازہ کئے بغیر ابوطنیفہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ تازیانہ برداروں کوامام صاحب کے مارنے کا حکم دیا۔علامہ موفق نے عبد العزیز بن عصام کے حوالے سے لکھا ہے :

فشتمه و دعا له بالسياط فضربه ثلاثين سوطا\_ (مونقص١٨١)

ابوجعفر منصور ابوحنیفة كوبرا بھلا كہنے لگے اور كوڑ امنگا كرتميں كوڑے لگائے۔

جب ابوصنیفہ باہر لائے گئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ صرف پائجامہ پہنے

ہوئے ہیں، پشت پر مار کے نشانات نمایاں تھے، ایر یوں پرخون بہدر ہاتھا۔ (ایساً)

ا**ں قدرتشد**داور سزاکے باوجود جب ابوحنیفہ کسی بھی عہدےاور منصب کوقبول کرنے پر**آ** مادہ نہ ہوئے توابوجعفرنے انہیں جیل بھیج دینے کاحکم دیا۔

و غلظ و ضيق عليه تضيقًا شديداً \_ (مونق جم ص١٥٠١)

ابوحنیفهٔ پرختی کی جائے اور انہیں خوب تنگ کیا جائے۔

واؤد بن راشد كهتم بين : ضيقوا لا مرفى الطعام والشراب والحبس (ايفاً)

کھانے پینے میں امام صاحب پر تھی کی گئی اور قید و بند میں بھی تخی کی گئی۔ و بعضهم قالو ا اسقی السم ۔ (مونق ۲۰س۱۵) اور بعض کہتے ہیں امام صاحب کوز ہر پلایا گیا۔

آخری سجدهٔ وصال: .

امام صاحب کی عمراس وقت ستر (۷۰) کے قریب پہنچ چکی تھی۔ رندگی بھی ہماری علمی زندگی تھی۔ ہماری علمی زندگی تھی۔ ادھر ابوجعفر منصور نے ایک دونہیں تمیں تمیں کوڑوں کی مار دلوائی تھی۔ جیل میں کھانے چینے کی تکالیف اور قید و بندگی ختیاں اور صعوبتیں اس پرمتنز اور صحت گرگی ابوجعفر کے دارو گیراور جبر وتشد د نے بوڑھی ہڈیوں میں آخر باتی کیا چھٹڑا تھا جوزندگی کا ساتھ دیتا۔ موت کے آثار آنے گے اور موت ہی کوقد رت نے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا گا امام ابو حنیف کی حجب اپنی موت کا لیقین ہوگیا تو جبین نیاز بارگاہ صدیت میں جھکا دی۔ کسی سے دے میں چھا در کر مون جس کے اور اس میں اپنی جان جان آفرین کے قدموں میں نجھا در کر دی۔ رمون جس جلے گئے اور اس میں اپنی جان جان جان آفرین کے قدموں میں نجھا در کر دی۔ (مون جس میلے گئے اور اس میں اپنی جان جان آفرین کے قدموں میں نجھا در کر در مون جس میں اب

#### نماز جنازه وتدفين:

یہ جرت کا ایک سو پچاسواں سال تھا۔ شعبان ، شوال یار جب کا مہینہ تھا۔ ابتداء میں اس خبر کوخواص تک محدودر کھا گیا۔ امام صاحب کے صاحبز ادے حضرت جماد بغداد بہنی چکے تھے۔ شہر کے قاضی حسن بن عمارہ نے جب عسل دینے کے لئے امام صاحب کے کر سب رو کپڑے اُ تارے تو جسم پر کوڑوں اور مجاہدات کے جونشانات تھے ، ان کو دیکھ کر سب رو پڑے خودقاضی صاحب کا حال بیتھا کہ نہلا تے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پڑے خودقاضی صاحب کا حال بیتھا کہ نہلا تے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ شہر میں کسی قسم کی منادی یا اطلاع نہیں کی گئی۔ سب پچھ تھی رکھا گیا۔ جنازہ

آفھانے والے چار پانچ آ دمی تھے، گر جب خراسانی دروازوں کے طاقوں سے گزر ہوا تو ایسامعلوم ہوا گویا کی نے گزر ہوا تو ایسامعلوم ہوا گویا کسی نے نے بیاری کی بیاری کے پاس کے دروازے کے پاس کی بینجتے کی بیاری کی بینجے لوگوں کا اڑ دہام اور سیلاب تھا جواُئم آیا۔ ابور جاءالہروی کا بیان ہے :

لم ارباکیا اکثر من یومئذ ۔ (مونق جمس ادر اکتا اکثر من یومئذ ۔ (مونق جمس ادر کی انتخاب کی انتخاب

# فقهٔ حنفیه کانعطل اور نظام حکومت کی تباہی:

یہ امام ہی کی عظیم وجلیل قربانیوں کے ناگزیر نتائج ہیں۔ امام احمد بن صنبل ، امام ابوصنیفہ کے ابوصنیفہ کی آخری زندگی کے شواہد کا تذکرہ کرتے تو بے اختیار رو دیتے اور ابوصنیفہ کے خد ثنا شاہ لئے دعا کیں کرتے ۔ عبداللہ بن یزید جب امام ابوصنیفہ کا ذکر کرتے تو کہتے حد ثنا شاہ مرداں ، ابوعبد الرحمٰن المقری کی ابوصنیفہ سے روایت کرتے وقت حد ثنا شاہنشاہ کہنے کی عادت تھی۔

اسباب وعلل کی روشن میں انسانی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بخو بی معلوم ہوجا تا ہے کہ بعد کو جو حالات پیش آئے کہ ابوحنیفہ کے اقوال پرعدالتوں میں عمل ہونے لگا اور جب مامون نے اپنے چہتے وزیرفضل ذوالریاستین کے کہنے پرار باب علم و دانش اور اپنے خواص کی خصوصی مجلس مشاورت اس لئے بلائی کہ حنی فقہ کو عدالت سے باہر کردیا جائے تو بحث ومباحثے کے بعدار باب مشاورت نے اس بات پرمتفقہ فیصلہ دیا

" یہ بات نہیں چلے گی بلکہ سارا ملک آپ لوگوں (عباسی حکمرانوں) پر ٹوٹ پڑے گااور حکومت کا نظام درہم برہم ہوجائے گا''(موفق نے ہیں۔۱۷۵)

#### بالآخر حنفيت اور حنفي قضاة كے سامنے عباسيوں

#### کی قاہرانہ حکومت نے سر جھکا دیا:

امام ابوطنیفدگی وفات کے کل بین سال بعد ہارون الرشید کے خلیفہ ہونے کے زمانے تک بغداد، بھرہ، کوفہ، واسطہ، مدائن، مدینہ منورہ، مھر، خوارزم، کرمان، نیشا پور سجستان، دشت بزنہ، جرجان، بلخ، ہمدان، صنعاء، شیراز، اہواز، تستر، اصفہان سمرقند، ہرات، رم اور مما لک محروسہ عباسیہ کے تقریباً اکثر مرکزی مقامات میں حنفی قاضی محکمہ عدالت پر قابض و دخیل ہوگئے۔ جن میں بعض کا تقریباً اکثر رمنصور نے، بعض کا مہدی نے، بعض کا ہادی نے قابض و دخیل ہوگئے۔ جن میں بعض کا تقریباً انساست کے دورس نتائج و شرات کے تر تب کیا تھا اور ہارون کے عہد تک ابوطنیف کی انقلا بی سیاست کے دورس نتائج و شرات کے تر تب کی تو انتہاء ہوگئی۔ مجبور ہوگئی۔

#### قاضی ابو بوسف جیسا آ دمی پیش کرو:

ابوجعفرے لے کر ہارون تک تمام عباسی حکمران اندرونی طور پر حنفی علاء کا زور توڑنے میں جب بُری طرح کا ناکام ہو گئے ، حنفی فقداور حنفی فقہاء کے بغیر نظام حکومت کے تاراج ہونے کا اندیشہ یقین سے بدل گیا، تب قاضی ابو یوسف میں کوعام قاضی کے عہدے سے ترقی دیکر قاضی القصاۃ کا مقام دے دیا گیا۔ حافظ عبدالبر کے حوالہ سے قرش نے بھی نقل کیا ہے :

كان اليه تولية القضاء في الآفاق من المشرق الى المغرب - (جوابرج ٢٣١٥)

قاضی ابدیوسٹ کے اختیار میں تھا کہ مشرق سے مغرب تک قاضوں کا تقرر

کریں۔ گویا محکمہ عدلیہ کے مطلق العنانی وزارت پر قاضی ابو یوسف ہرا جمان ہوئے۔ جب مخالفین و حاسدین نے قاضی ابو یوسف کی ذمہ داریاں اور اختیارات دیکھے تو ہارون سے شکایت کی۔ ہارون نے جواب میں کہا:

"خدا کی شم علم کے جس باب میں بھی میں نے قاضی ابو یوسف یہ کو جانچا، اس میں کامل اور ماہر پایا۔ میں آلود گیوں سے اس کے دین کو محفوظ یا تاہوں، آخرکوئی آدمی قاضی ابو یوسف جیسا ہوتو پیش کرو'۔

(موفق ص۲۳۲)

عباسیوں کوتقریبا پانچ صدیوں تک حکومت کرنے کا موقعہ ملا۔ ۱۳۳۱ ہیں سفاح اوّل الخلفاء بنی عباس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور سنعصم عباس آخری خلیفہ ۱۵۲ ہ میں تا تاریوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ گویا ۱۵۳۰ سال عباسیوں کی دنیا میں حکومت رہی اور بغداد میں اس خاندان کے ۲۵ خلفاء گذر ہے۔

اس طویل ترین مدت میں ان کے قاضیوں خصوصاً قاضی القصناۃ کے عہدے پر سرفراز ہونے والوں میں عموماً حنفی مسلک کے پابند فقہاء تنھے۔الا ماشاء اللہ بعض خاص وجوہات سے دوسرے ممالک کے فقہا کو بھی بھی ارمواقع ملتے رہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے جو پچھسوچ کروضع قوانین کی مجلس بنائی تھی ،خدا تعالیٰ نے ان کو کامیا بی عطافر مائی اور ان کی مجلس کے وضع کردہ قوانین کے مجموعے نے حکومت کے باضابطہ آئین کی حیثیت سے نافذ باضابطہ آئین کی حیثیت سے نافذ العمل اور جاری رہا۔

#### قندِ مکرر:

اوائل میں کہیں احقرنے امام ابوحنیفہ کے سیاسی عمل کے اجمالی خاکے کے عنوان

الم ماعظم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست \_\_\_\_\_\_ الم

سے لکھاتھا۔ قندِ مکرریر دوبارہ اسے ملاحظہ فرمائیں:

خلاصہ بیک ام ابوصنی نہ جا کی عمر سے سر سال کی عمر تک میدانِ سیاسہ اسٹ اسٹ اور جب تک دوسرے امکانات سے نفع اُٹھانے کا موقعہ انہیں ماتا رہا، استفادے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی۔سیاس حکمتِ عملی، فقہ حنفیہ کی بالادی، تلافہ ہے ایک بڑے حلقہ اور قاضوں کی ایک بڑی جماعت کے مستقبل میں غلبہ اور فقہ حنفیہ کو آئین ایک بڑے حلایوں کی طویل مدت تک نافذرہا) کی حیثیت اور قانونی تحفظ اور عملاً ممل نفاذ (جو یا نجے صدیوں کی طویل مدت تک نافذرہا) کی راہ ہموار کرنے شہادت یا قریب راہ ہموار کرنے شہادت یا قریب قریب شہادت کے، جام شہادت نوش فرمایا۔

خلاصہ یہ کہ لوگ جاہ ومنصب کی طرف لیکتے ہیں، جاہ ومنصب کی شش علاء تک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن کچھ خاصانِ خذا ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاہ ومنصب سے نفرت کرتے ہیں، جنہیں اقتد ارواختیار کی دنیا میں کوئی لذت نہیں ملتی، جن کی زبانِ حق نہ شاہ وشہریار کے سامنے گنگ ہوتی ہے نہ قیصر و خاقان کے سامنے ۔ امامِ اعظم ابو صنیفہ نے ۔ ثابت کر دیا کہ وہ انہیں خاصانِ تحدامیں تھے۔

\*\*\*



شرح شائل تر مذی (تین جادیمل) مغات: ۱۹۰۸..... قیت: ۸۰۰۸ دد پ

روئے زیبا ﷺ کی تابانیاں مغات: ۱۵۲ ..... قیت: ۱۲۰روپے

جمالِ مجمد ﷺ کا دکر با منظر مغات : ۱۶۹ ..... تیت : ۱۲۰ ردپ

آ فَمَابِ نِبُوت ﷺ کی ضیاء پاشیال مغات : ۲۰۲ ..... قیت :۱۲۰ روپے

ماهتابِ نبوت ﷺ کی ضُوا فشانیاں مغلت: ۲۱۰ ..... نبت:۱۲۰ردب

محبوب خدا ﷺ کی عبادت واعتدال مغات: ۱۸۷ ..... قیت: ۲۰ ارد یے

محبوب خدا ﷺ کی دکر باادا کیں مغات: ۱۹۷ ..... تیت:۲۰ اردپ

شائلِ نبوی ﷺ کا بیمان افروز مرقع مغات: ۱۵۳ ..... قیت:۱۲۰روپ

خصائلِ نبوی ﷺ کادلآ ویز منظر مغات: ۱۲۱ ..... تبت: ۱۲۰ ردپ

 توضيح السنن شرم آ ثار السنن للا مام النيموي مي دوجلد كمل)

تصنيف : مولا ناعبدالقيوم تقاني

آثار السنن سے متعلق مولانا عبدالقيوم حقائي صاحب كى تدريى ، مخقيقى ، درى افادات اور نادر تحقيقات كاعظيم الثان على سرمايه ، علم حديث أور فقد سے متعلق مباحث كاشا مكار ، مسلك احتاف كے قطعى دلائل اور دلنشين تشرى ، معركة الآراء مباحث پرمال اور مفصل مقدمه اور مخقيقى تعليقات اس پرمستراد -

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اور اب نے کمپیوٹرائز ڈیپار رنگہ ٹائٹل، ہر لحاظ سے معیاری اور شائدار، اساتذہ، طلباء اور مدارس کے لئے خاص رعابت۔

صفحات : 1376 .....ریگزین ..... قیمت : 600رویے

القاسم اكيدهمى جامعه ابوهريره برائج يوست آف فالق آباد ، شلع نوشره ، سرحد ، ياكتان

# القاسم اكيذى كى تاز ەترىن عظيم كمى اورفقىي پېش ش

# إسلامي آ داب زندگي (جوهارپيش)

تحري! محد منصورالزمان صديق پيش لفظ! مولا ناعبدالقيوم حقاني

قرآنی تعلیمات احادیثِ نبوی عبادات معاطلات اعمال کے فضائل بلندی اخلاق و خصائل محبت واطاعتِ رسول محرمات سے اجتناب منہیات کی نشان وہی فرقی باطلہ کا تعاقب رقید بدعات وعوت سنت واتحادِ اُمّت خدمتِ انسانیت ..... الغرض زندگی کے ہرموڑ پر رہنمائی کے ہدایات سے معمور مہد سے لحد تک اہم ضروری مسائل واحکام سلیس اور بامحاور و زبان میں ایک مطالعاتی معلم اور محسن کتاب این موضوعات کے تنوع "تغییم و سہیل افادیت اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک الاجواب کتاب۔

صنحات : 938 ..... ريكزين ..... قيمت : 350

القاسم اكيرمي جامعه ابو مرمره برانج بوست قس خالق آباد نوشهره

## القاسم اكيرمي كى ايك تاريخي پينكش

# سوائح شيخ الاسلام حضرت مولانا مسين احمد مدنى رحمه الله

تاليف : مولاناعبدالقيوم تقانى

ادر دوران اسارت فدمت ومعاحب المرشخ الهند كاجلات المراتذة وكردار اظلام وللهيد وووات الدوروران اسارت فدمت ومعاحب المرشخ الهند كاجلاتين المرس وكردار اظلام وللهيد وووان اسارت فدمت ومعاحب المرشخ الهند كاجلاتين المرس وكردار اظلام وللهيد وووان اسان المرت فلا برشفقت والمنا بنازى واستغناء اورجامعيت الدائية ترليعي درس حديث سعشق وانهاك طلبه برشفقت ومجت محدث المرات المراق المرات المرت فلا المرات المراق المرات المرا

صفحات : 272 ..... قیمت : 120 روپے

القاسم اكيذمي عجامعه ابوهريره

برانج بوست آفس خالق آباد صلع نوشهره صوبه مرحد ياكتان

# سوائح مجابد ملت حضرت مولانا غ**الم غوث بزاروى** محمد الله عليه

#### از! مولاناعبدالقيوم تقاني

تذکره وسوانی تحصیل علم و تحیل، خدمت علم و تدریس دعوت و جهاد، شخصیت و کردار، اخلاص وللهیت ، صبر و استقامت فقر و ایثار، خوش طبعی و لطا کف، روحانی مقام اور اوراد و و ظا کف، فرق باطله کا تعاقب، قادیا نیت ، شرک و بدعت اور روافض کارد ، تحریک ختم نبوت میں مجاہدانه کردار، قومی و لمی اور سیاسی خد مات اور سفر آخرت کی ایمان افروز د استان ...... شاندار طباعت ، کمپیوٹر کمپوڑ کمپوٹر ائز ٹائش ۔ بندی اور دیدہ زیب کمپیوٹر ائز ٹائش ۔

منحات : 227 ..... قیمت : =/90رویے

القاسم اكيرمي جامعه الو برريه برائج بوست أنس خالق آباد ضلع نوشهره سرحد باكستان

# ئراغ زندگی

تاليف : مولاناعبدالقيوم تقاني

معلومات كا ذخيره، تجربول كى تجوريال ، مطالعه كى وسعتيل ، مشامدات كفران ، نظريات كا أمتكيل ، تصورات كى سافيح ، خيالات وعزائم كى بختيال ، مربول كا حلقه ، مسنول كى جماعت ، كابول كى محبتيل ، منتف ، معنف ، معنم ، تاريخ ساز اور تاريخ محبتيل ، منتف ، معنم ، تاريخ ساز اور تاريخ دان .... الغرض بحي شم كانوكول كاساته در ب كار

القاسم اكيرى جامعه ابو بريره خالق آباد ضلع نوشهره.

سوانح شیخ العدیث حضرت مولا ناعبدالی

تاليف: مولاناعبدالقيوم حقاني .....د نه نه نه الله عليه التيام ال

ﷺ عمر حاضر کے جلیل القدر عالم ﴿ محدثِ کبیر ﴿ فَتَحْ الحدیث معزت مولا ناعبدالحق الله کے حالاتِ زندگی ،علمی وعملی کمالات ، نمایاں صفات ، انداز تعلیم و تربیت ، ویٹی واصلاحی الله قومی ولی اور کمکی خد مات کا دلآ ویز اور ایمان افروز تذکرہ

القاسم اكيرمي جامعه ابو هريره خالق آبا د ضلع نوشهره

# د فاع إمام الوحنيفية

عالم اسلام کے علمی مرکز'' دارالعلوم دیوبند ہندوستان'' کے شہرہ آفاق ماہنامہ ''دارالعلوم'' نے جنوری ۱۹۸۰ء کے شارہ میں مؤتمر المصنفین کی تازہ علمی اور تاریخی پیشکش'' دفاع امام ابوحنیفہ '' پر مفصل تجرہ و تعارف شائع کیا ہے۔ ذیل میں مدیر ماہنامہ دارالعلوم مولانا حبیب الرحمٰن قاسمی مدخلۂ کے شکریہ کے ساتھ النکی یہ گرانفذر تحریر پیشِ خدمت ہے۔

مولانا عبدالقیوم حقانی دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ کے ممتاز فاضل ادر کامیاب استاد ہونے کے علاوہ مؤتمر المصنفین اکوژہ خٹک کے رفیق بھی ہیں۔موصوف درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف اور بحث و تحقیق کا بھی سخراذ و ق رکھتے ہیں۔ان کے مقالات پاکستان کے علمی و دینی جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ماہنامہ دارالعلوم (دیوبند) میں بھی ان کے کئی ایک مقالات شائع ہو چکے ہیں۔

زیرِ نظر کتاب موصوف کی سات سالہ محتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب تیرہ (۱۳)
ابواب پر شمل ہے۔ باب اوّل میں امام اعظم ابو صنیفہ یہ کے وطن'' کوفہ' کی علمی مرکزیت، حضرات صحابہ کا اس سے تعلق، امام صاحب کی تعلیم و تحصیل کی سرگزشت، بعض صحابہ ہے ان کی ملا قات اور ان سے اختر حدیث و شرف بلمذکو بیان کیا گیا ہے۔ دوسر بے باب میں امام ابو حنیفہ کے متعلق بشارت نبوی علی صاحبہ الصلواۃ و العسلیم پر بحث کی گئی ہے۔ نیز فقہ فی کے موافق بالحدیث ہونے کو تابت کیا ہے۔ تیر اباب امام صاحب کے درس کی شہرت و مقبولیت کے تیر اباب امام صاحب کے درس و افادہ ، تلا ندہ و مستفید بن اور آپ کے درس کی شہرت و مقبولیت کی تیر اباب امام صاحب جو تھے باب میں امام صاحب کی محد ثانہ جلالیتِ شان ، اخذ روایت میں ان کے حرم مواحقیا طاور قبول حدیث میں ان کی مقررہ شراکط پر در شنی ڈالی گئی ہے۔ اس باب میں امام صاحب کے اوپر سے قلب حدیث کے اعتراض کو تو ک عبر سے مام حدیث کے اعتراض کو تو ک عبر رہ تی کہ اس مصاحب کے اوپر سے قلب حدیث کے اعتراض کو تو ک دلائل سے رفع کیا گیا ہے۔ پینچویں باب میں امام صاحب کے اوپر سے قلب حدیث کے اعتراض کو تو ک و کئی تصانیف، ان کی افادیت و اہمیت بیکھوص'' کتاب الآثار'' پقصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ علاوہ ازیں امام صاحب کے اوپر سے قلب حدیث کے اعتراض کو تو ک باخصوص'' کتاب الآثار'' پقصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ علاوہ ازیں امام صاحب کے انہ بین اور کی تصانیف، ان کی افادیت و اہمیت باخصوص'' کتاب الآثار'' پتو سیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ علاوہ ازیں امام صاحب کے انہم ترین اور (بقائد رون سون مائی کر بیت کی تصانیف ، ان کی افادیت و انہیت باخصوص'' کتاب الآثار'' پتو سیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ علاوہ ازیں امام صاحب کے انہم ترین اور (بقائد رون سون مائی کر بیت کر بیت کی کر بیت کر بی

آ تھویں باب میں امام صاحب کے بحرعلمی ،ان کی ذہانت وفطانت ، نکته ری ، وقیقہ نجی ،حسن افران اور کریم انفسی کو واقعات کی روشی میں بیان کیا گیا ہے۔ نویں باب میں امام صاحب کے مجاہدہ و ریاضت ، ورع وتقویٰ ، توکل واستغناء ، تواضع وا کساری شفقت علی الحلق اور انسانی مرقت پرروشی ڈالی گئی ہے۔ اسی ذیل میں دیگر فقہائے احناف کے سیرت وکردار کے نمونے بھی پیش کئے گئے ہیں۔ دسوال باب امام صاحب کی وصائیا اور نصائح پر شمتل ہے ، جو انہوں نے اپ بعض تلا مذہ مثلاً امام ابو یوسف اور باب مام صاحب کی وصائیا اور نصائح پر شمتل ہے ، جو انہوں نے اپ بعض تلا مذہ مثلاً امام ابو یوسف اور یہ شہری بوسف بن خالد میں وغیرہ کو زبانی یا تحریری کی تھیں جن میں سربراو مملکت کے ساتھ اہلِ علم کا رویہ ،شہری آ داب ،از دواجی آ داب ،معاشرتی آ داب ،مجلسی آ داب ، زندگی گذار نے کے طریقے ، تزکیہ نفس اور نیک و بدکی بیجیان ،فرق مراتب وادا سے حقوق وغیرہ کے سلسلے میں گرانقذرار شادات و نصائح ہیں۔

گیار ہواں باب ۵۱ صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس میں امام صاحب کے نظریۂ انقلاب اور سیاسی سلک کو بڑی تحقیق و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاسی لائحۂ ممل، قانون کی بالا دستی، احترام اُمت اور جروظلم کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامرد کی اور حق کی حمایت و نفرت وغیرہ اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ در حقیقت سے باب کتاب کی جان ہے اور بجائے خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

بارہویں باب میں قیاس واجتہادی شرعی و آکینی حیثیت، جدیث وقیاس کا تلازم، قیاس و رائے کے رہنما اُصول وغیرہ بِقصیلی اور مدل بحث کی گئی ہے۔ اس ضمن میں امام صاحب کوائل الرائے کہ کران پرطعن وشنیع کرنے والوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور ان بے جااعتراض کرنے والوں کی علم وعل سے تہی دی و ب ساتھی کو ظاہر کیا ہے۔ یہ باب بھی دیگر ابواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔

آخری باب میں تقلید کی اہمیت، اجتہاد مطلق کی شرعی حیثیت تقلید شخص کے وجوب عدم تقلید کی مضرت پر بحث کی گئی ہے۔ اس ضمن میں پاکتان کے مشہور صاحب قلم وصحافی ڈاکٹر اسرار احمد کے نظریہ نیم تقلید کی بحث بھی آگئی ہے۔ آخر میں ماخذ ومصادر کی طویل فہرست دی گئی ہے جن میں ماخذ ومصادر کی طویل فہرست دی گئی ہے جن میں محالم کتابیں اور ۵ رسالے ہیں جس سے مؤلف کی تلاش وجتجو اور محنت و کاوش کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشیہ ہو کتاب سے موسوع پر جامع ہمتند، قابلِ قد راور کتابیات کی دنیا میں قابلِ ذکر اضافہ ہے۔